نالبرے امام ابوحنیفة نعمان بن ثابت ۱۵۰—۱۸۰

الملى مركز

# الفقه الأكبر

تالیف: امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت

مترجم وشارح: واكثر عبدالرجيم اشرف بلوچ

مقدمه: ڈاکٹر محمد میاں صدیقی پیشکش: طوبی ریسرے لائیریں

toobaa-elibrary.blogspot.com/

| ٠, |   |   |  |
|----|---|---|--|
| ж  | п | г |  |
| 13 | e |   |  |
|    |   |   |  |

# حقوق طبع محفوظ بي

| القفته الاكبر               | : | ام كتاب     |
|-----------------------------|---|-------------|
| امام او حنيفه تعمال عن ثابت | 1 | معنف        |
| وْاكْرْ عبدالرحيم اشرف بلوچ |   | مترجم وشارح |

: واكثر محد ميال صديقي

: اكور ۱۹۹۸ء طبع اول

زيرابتام : محداد بحرصديتي

ارشل ير منتك بريس - راوليندى مطبع

> : علمی مرکز \_ راولپنڈی 产

> > تعداد : ایک برار

تيت : 120-00

: ملت بلي كيشنز \_ فيصل مسجد اسلام آباد تقتيم كار

مرو گیسو بحس - ۴٠ اردو بازار لاجور

| فبرست عنوانات |                                     |        |
|---------------|-------------------------------------|--------|
|               |                                     |        |
| 4             | ترف اول                             | i      |
| ٨             | مقدم                                | ۲      |
|               | آغاز متن                            |        |
| 71            | توحيد                               | ٣      |
| ۱۳۱           | توحيد كا مفهوم                      | ~      |
| mm            | ذاتی اور فعلی صفات                  | ۵      |
| ra            | صفات الني كا زلى بونا               | 4      |
| r2            | قدامت مفات و ذاتِ باري تعالي        | - 4    |
| MA            | قرآن مجيد كلام الله                 | ٨      |
| ۵۰            | ´ قر آن شِ مذ کور غیر الله کا کلام  | 9      |
| or            | كلام الله اور كلام غير الله         | 1+     |
| ۳۵            | كينا صفات رباني                     | И      |
| 10            | عدم تجيم خدا تعالى                  | ir     |
| ۵۸            | الله تعالیٰ کے ہاتھ اور چرو کا بیان | 10     |
| ٧.            | قفاء و قدر (۱)                      | 1h     |
| 44            | قفاء و قدر (۲)                      | 10     |
| 77            | كفر أور أيماك                       | 14     |
| 1127-1112     |                                     | 3 50 0 |

|     |    | 1 |
|-----|----|---|
| 7   | 1  |   |
|     | _  |   |
| i   | 9  | 1 |
| ľ   | 1  | П |
| i   | Ť  |   |
| Į,  | ×  |   |
| ı   | ч  |   |
| ١,  | 1  |   |
|     | Ą  | 1 |
| 000 | D  |   |
|     | Ħ  |   |
| 2   | 4  |   |
| 3   | ц  |   |
| 1   | n  |   |
| -   | 3  |   |
| 1   | L  |   |
| ı   | 3  | г |
|     | ij |   |
| ı   | 3  | ď |
|     | =  |   |
| N.  | 2  |   |
| i,  | d  |   |
| 1   | 2  |   |
|     | J  |   |
|     | 4  |   |
|     |    |   |

| 7 | province.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
|   | 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تیامت کا ون اور حماب و کتاب        | r A |
|   | 11+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنت اور جهنم                       | 179 |
|   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدایت و ممرای منجانب الله بین      | 14  |
|   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شيطان اور سلب ايمان                | (*) |
|   | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكر كلير اور عذاب قبر              | rr  |
|   | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفات بارى تعالى اور غير عرفى الفاظ | 144 |
|   | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قرب اور بعد شداوندي                | mm. |
|   | ırr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قرآن مجيد كي آيات فضيلت بل برابرين | ra  |
|   | irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اولادِ رسول صلى الله عليه وسلم     | MY  |
|   | IFY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقائد اور ان کی بہجان              | r_  |
|   | Ira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واقعه معراج                        | MA  |
|   | 11"+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علامات تيامت                       | P 9 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |
|   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |
|   | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |
|   | the state of the s |                                    |     |

| A.P. | وعدة الست                     | 14  |
|------|-------------------------------|-----|
| 4+   | ايمان اور فطرت                |     |
| ۷٢   | اراده و مشیت خداوندی          | 19  |
| 2 p  | عسمت انبياء                   | F+  |
| 24   | محمد صلی الله علیه وسلم       | rı  |
| ۷۸.  | خلفائے راشدین اور صحابہ کرام  | rr  |
| ΑI   | ادتكاب كبائز                  | rr  |
| Ar   | موزول پر سے اور تراویج        | 44  |
| ٨٣   | گناه محالب ایمان              | 10  |
| YA   | خوف و رجاء                    |     |
| AA.  | فتق و فجور                    | 72  |
| 9+   | ریاکاری اور نیکیول پر غرور    | 11  |
| 91   | معجوات وكرامات                | 19  |
| 98   | خلاقیت و رزاقیت باری تعالی    | ۲.  |
| 91   | رؤيت بارى تعالى               | 141 |
| 97   | ایمان میں کی پیشی             | **  |
| 99   | ايمان اور اسلام               | 22  |
| 1+1  | معرفت اور عباوت باری تعالی    | 44  |
| 1-1- | تمام مؤمنین کا ایمان بکسال ہے | ro  |
| 1.0  | گناموں کی سزا                 | FY  |
| 1+2  | شفاعت انبياء كرام             | 72  |

#### حرف اول

کم و بیش تین برس قبل ادارة شخققات اسلامی اسلام آباد کے ذیر اجتمام اسلام آباد بیس ، "امام اعظم ابد حفیقہ نعمان بن خامت رحمہ الله اختصات اور علمی آفاد" کے عوال سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کے خوال سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کے اتعقاد کا فیصلہ ہوا ، اسی وفت میرے دل بیس بید داعیہ پیدا ہوا کہ امام صاحب کے حوالہ سے کوئی علمی تحریر اس موقعہ پر شائع کی جائے ۔ اسی دوران کراچی جانا ہوا ، دہاں حسب وستور و معمول محرم مولانا مفتی محمد زر ولی خال صاحب کی خدمت بیس حاضر ہوا ، مجوزہ کانفرنس کا بھی قرر ہوا ۔ انہوں نے جائے اس کے کہ کسی اہل علم کی کوئی کتاب یا تحریر امام صاحب کی خدمت بیس شائع کی جائے ، اپنی اس خواہش کا اظمار کیا کہ امام ابو حقیقہ کی اپنی تحریر "الفقہ الاکبر" طبع کی جائے ۔ اپنی اس خواہش کا اظمار کیا کہ امام ابو حقیقہ کی اپنی تحریر "الفقہ الاکبر" طبع کی جائے ۔ اپنی اس خواہش کا اصل تحریر بھی کم یاب ہے ، اور اس پر ترجمہ و تشریحات کی نوعیت کا اصل تحریر بھی کم یاب ہے ، اور اس پر ترجمہ و تشریحات کی نوعیت کا کوئی بھی کام اردو زبان میں نہیں ہوا۔

دوسرے بیا کہ بھن اہل علم نے اس بات پر شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ کیا واقعی "اللقہ الاكبر"امام او عنیقہ کی تالیف ہے۔
مفتی صاحب نے بیہ بھی فرمایا کہ : بیں اپنے مدرسہ (مدرسہ عربیہ احسن العلوم) بیں اے دری کتب کے طور پر پڑھاتا ہوں ۔
کراچی سے واپس آیا اور اپنے عزیز ساتھی اور مفتی صاحب کے استاد بھائی ڈاکٹر عبد الرحیم اشرف بلوچ سے درخواست کی کہ وہ الفتہ اللکمر کا اردو ترجمہ اور شرح کھے دیں ۔ انہوں نے میری درخواست کو اللکمر کا اردو ترجمہ اور شرح کھے دیں ۔ انہوں نے میری درخواست کو

شرف قبولیت علی اپنی تمام تر دفتری اور علمی مصروفیات کے باوجود "الفقد الاکبر"کا خوب صورت اردو ترجمہ اور شرح لکھ کر میرے حوالہ کی ۔ جو اب کتاب کے خوب صورت اور دبیرہ زیب پیر سمن میں آپ کے باتھوں میں ہے ۔ ان اچیز راقم نے ایک بسیط مقدمہ لکھا ہے جس میں ایام صاحب کے اس مختم رسالہ کا تعارف بھی ہے، اور اس اشکال کا جواب بھی کہ یہ ایام ابو حفیفہ کی تالیف ہے یا شیں ؟۔

میں محترم منتی محمد زر ولی خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انتائی وقع علمی مشورہ ویا اور "الدال علیٰ النحیو کفاعلم" کا مصداق نے ۔ اور برادر کرم ڈاکٹر عبد الرحیم اشرف بلوچ کا بھی کہ انہوں نے محنت اور لگن سے نہ صرف اس اہم رسالہ کا اردہ ترجمہ کیا بلحہ ایک شرح لکھی جو نہ اتنی مجمل کہ قاری متن سجھتے سے قاصر دے اور نہ اتنی مفصل کہ پڑھتے میں وشواری محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مسائی کو قبول فرمائے۔ آمین

محمد میاں صدیقی ۲ جمادی لآخر ۱۳۱ھ اسلام آباد

# يع ولا والرجس والرجي

#### مقدمه

نعمان نام، او حنیفہ کنیت ، امام اعظم لقب ، این فلکان کے مطابق شجرہ نسب یہ ہے : او حنیفہ العمان بن شامت بن زوطی بن ماہ ۔ مورخ بغدادی نے امام کے بہتے اساعیل کی ذبانی یہ روایت نقل کی ہے : "میں اساعیل بن حاد بن نعمان بن عمان بن مرذبان ہوں "۔ اساعیل بھی یہ کہتے چیں کہ ہم فاری النسل میں، اور کبھی کی غلامی میں نسیں رہے۔ نامول کی ترکیب سے بھی کی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ فاری النسل چیں ۔

اساعیل نے امام صاحب کے داد اکا نام نعمان ، اور پرداداکا نام مرتبان بنایا ، عالاتک عام طور پر زوطی ، اور ماہ مشہور جیں ۔ غالبًا جب زوطی ایمان لائے ہوں سے تو ان کا اسلامی نام نعمان رکھ دیا حمیا ہوگا ، اساعیل نے سلسلہ نسب میان کرتے وقت وہی اسلامی نام لیا (۱)۔

یہ بھی ممکن ہے کہ زوطی کے والد کا حقیقی نام پھے اور ہو گا ، ماہ اور مرزبان لقب ہوں گے کیوں کہ اساعیل کی روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ فارس میں سردار اور رکیس شرکو مرزبان کتے ہیں ، اس لیے قرین قیاس کی ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ کہ نام ۔

زوطی کی نبیت و ثوق سے شیں کما جا سکتا کہ خاص مس شر کے رہے والے تھے ، مورخوں نے مخلف شرول کے نام لیے بیں لیکن قرائن اور دلائل سے

بغیر کسی ایک کو ترجیح وینا مشکل ہے۔ البتہ یقینی طور پر یہ بات نامت ہے کہ ان کا تعلق سرنشن فارس سے تھا، اور وہ فارس النسل تھے۔

اس وقت ان علاقول میں جہت سے خاندان اور قبیلے اسلام کی دولت سے بہر و ور ہو چکے تھے ، غالبًا دولی اس نمانے میں اسلام لائے اور جوش شوق میں عرب کا رخ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجد کا دور خلافت تھا اور شر کوفد کو دارالخلافہ ہونے کا شرف حاصل تھا ، اس شرف و خصوص نے دولی کو کوفہ میں طرح اقامت ڈالنے پر مجبور کیا (۲)۔

# حفرت علی کے وربار میں حاضری

تمام نقد مور خین کتے ہیں کہ امام صاحب کے والد صغر سنی ہیں حضرت علی گئی خدمت ہیں حاضر ہوئے ، حضرت امیر المؤمنین نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق ہیں وعائے خیر کی ، امام صاحب کے واوا زوطی بھی بھی جھڑت امیر کے دربار میں وعائے خیر کی ، امام صاحب کے واوا زوطی بھی بھی حضرت امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدت کے آواب جا لاتے ۔ ایک بار نوروز کے دن ، کہ پارسیول کا یوم عید ہے ۔ فالورہ لے کر حاضر ہوئے اور حضرت امیر کی خدمت میں فیش کیا ، حضرت نے فرمایا : "نوروزنا کل یوم" ، ہمارے بال تو ہر دوز نوروز ہے ۔ اس واقعہ سے شامت ہوتا ہے کہ امام کا خاندان اتنا باحیثیت اور دولت مند تھا کہ خلیقہ وقت کی خدمت میں شاہی طوو ، ایلور بدیہ فیش کرتا تھا جو دولت مند تھا کہ خلیقہ وقت کی خدمت میں شاہی طوو ، ایلور بدیہ فیش کرتا تھا جو اس نام نے میں اہل شروت ہی کے دستر خوانوں پر چنا جاتا تھا (۳)۔

آپ کے کوئی بیشی نہ تھی ، صاحب فیرات الحسان نے تقر تک کی ہے کہ : ولایعلم له ذکر ولاانٹی غیر حماد.

رآپ کے کوئی بیشی نہ تھی ، اور تماد کے سوانہ کوئی پیٹا تھا )۔ حنیفہ ، حنیف کا مؤنث ہے۔ حقیف وہ فخص کملاتا ہے جو سب سے کٹ کر صرف مولی کا ہو رہے ۔

اشخاص میں جیسے حضرت اراہیم غلیل اللہ حنیف ہیں ایسے ہی ادیان میں اللہ ماحب اللہ کا دین ، دین حنیف اور ملتول میں اان کی ملت ، ملت حنیف ہے ۔ امام صاحب میں دین حنیف اور ملت حنیفہ کی خدمت کا جذبہ ابتدا ہی سے تھا ، اس لیے زیادہ قرین قیاس میں ہے کہ آپ نے اس لطیف احباس کے اظہار کی خاطر ، تفاؤل کی منا پر اپنی کنیت او حنیفہ اختیار فرمائی ۔ جیسے لوگ عموا او الحسات ، اوالکارم اور اوالکام وغیرہ محنیتی رکھ لیتے ہیں ، جا طور پر کما جا سکتا ہے کہ آپ کی سے کشیت حقیق نہیں ، وعیرہ محنیتی رکھ لیتے ہیں ، جا طور پر کما جا سکتا ہے کہ آپ کی سے کشیت حقیق نہیں ، وعنی معنی کے اعتبار سے ہے ۔ یعنی اوالملہ الحنیفہ ۔

# الوحنيفه تابعی ہيں

امت محریہ میں سب سے بزرگ اور اعلیٰ مرتبہ صحابہ کا ہے ، جنہیں بارگاہ ضداوندی سے دائی خوشتودی کا پروانہ مل چکا ہے :

"اور جو لوگ قد مم بین ، سب سے پہلے ہجرت کرئے والے ، اور وہ لوگ جننول نے ال کی والے ، اور وہ لوگ جننول نے ال کی خوفی کے ساتھ پیروی کی ، اللہ ان سے راضی موااور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔"

اور کاشانہ نبوت سے جن کے بارے میں اعدان ہو چکا ہے:

# الم صاحب اسم بالمنحى

این حجر کی سیٹی کتے ہیں کہ: امام صاحب اسم باسلی ہیں۔ کیونکہ نعمان دراصل اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہے ، اور جس کے ذریعے جسم کی ساری مشیزی حرکت کرتی ہے ، ای لیے روح کو بھی نعمان کتے ہیں ، امام صاحب کی ذات گرامی ، اسلام میں قانون سازی کی خشت اول ، اور اس کے بدارج و مشکلات کا مرکز ہے ، اس منا پر آپ کا نام نعمان بہت موزول بھی ہے اور اسم باسلی کا جیادی ستون اور اسم باسلی کا جیادی ستون ہیں : "الا حنیفہ نقد اسلامی کا جیادی ستون ہیں "

سرخ اور خوشبودار گھاس کو بھی نعمان کھتے ہیں۔ امام صاحب کے محاس، اور علم و فضل کی میک ہے اسلامی دنیا کا گوشہ گوشہ معطر ہے۔

این حجر بیٹی ہی لکھتے ہیں کہ: فعلان کے وزن پر نعت سے منا ہے ، نام میں معنوی رعایت سے ہے کہ آپ کی ذاتِ گرائی ، مخلوق خدا کے لیے نعمت عظمیٰ ہے ، کہتے ہیں: "فاہو حنیفة نعمة الله علیٰ خلقه ". یعنی او حنیفہ اللہ کی مخلوق کے لیے ایک نعمت ہے (")۔

# ابو حنیفه کنیت رکھنے کی وجہ

تذکرہ نگاروں نے او حنیفہ کنیت رکھنے کی مخلف وجوہ میان کی چی ۔ کسی نے کہا : حنیفہ عراتی زبان میں دوات کو کہتے چیں ، آپ کو قلم اور دوات سے کیونک لگاؤ تھا اس لیے او حنیفہ کنیت اختیاز کی گئی ، لیکن یہ محض قیاس اور اٹکل کے تیم چیں ، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ تمیں ۔ ان توجیمات کی راہ اس لیے کھلی ک

TooBaa-Research-Libra

عقیدے کی آکھیں روشن کیں۔

یہ واقعہ اگرچہ ایک تاریخی واقعہ ہے ، گر کیونکہ اس سے تابعیت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے ،اس نے ترجی صورت حال افتیار کرلی ، اور یوی بوی مختیل قائم موسکیں ۔

بلا شبہ او حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا ، اور جا ناز تھا کہ انہوں نے ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے دیدار سے آئکھیں فھنڈی کی تھیں جنہیں پینیمر خدا علیہ السلام کا دیدار اور شرف صحبت حاصل ہوا تھا۔ تمام تذکرہ نگار یہ مانے کے لیے مجور ہیں کہ چاروں ائمہ مجتدین میں ، بجز او حنیفہ کے یہ سعادت کی کا نصیب نہ بن سکی۔

غیر تومیں ممکن ہے ان باتوں کو معمولی خیال کریں لیکن ان واقعات سے اس والهاند محبت ، بے پایاں عشق ، اور جوش عقیدت کا اظهار ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تعلق کے باعث صحابہ سے ہے۔

نی الجملہ کسیتے ہو کافی بود مرا بلیل ہمیں کہ قافیہ گل بودیس ست

ذاتى عاس

الم صاحب کو خدائے حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت سے ہمی نوازا تھا۔ میانہ قد، خوش رو اور موزول اندام تھے۔ گفتگو بوے صاف اور شیریں انداز سے کرتے ، مجمی تلخ لہد میں بات نہیں کرتے تھے۔ انداز بیال انتا سلحا ہوا تھا کہ کیسائی مشکل مسئلہ ہو اس قصاحت اور خوفی سے بیان کرتے تھے کہ ہر سطح کا آدی سجھ جاتا۔

اصحابي كانجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.

(میرے ساتھی میرے ستارول کی طرح بیں ، جس کی بھی پیروی کرو کے ، سیدھی راہ یا جاؤ کے)۔

صحابہ کے بعد تابعین ، اسلام میں ایک المیادی مقام رکھتے ہیں۔ فرمانِ نبوی ہے :

خیر الناس قرنی ، ثم الذین یلونهم ، ثم الذین یلونهم .

( بہترین لوگ میرے زمائے کے لوگ چیں ، اس کے بعد جو
ان سے متصل چیں اور پھر جو ان سے متصل چیں )۔

ام محی الدین لووی اس صدیث جیں لکھتے چیں کہ "حضور کا دور ، صحابہ کا
زمانہ ہے دوسر ا دور تابعین کا ، اور تمیسرا شج تابعین کا " ( ۵ )۔

امام صاحب ، ۱۹ ججری ر۱۹۹م ، پی پیدا ہوئے۔ اس وقت تمیں صحابہ بھید حیات تھے ۔ اس حقیقت کا اعتراف جھی نے کیا ہے کہ ابو صنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے ، حافظ ذہیں ، حافظ عسقلانی ، ائن جوزی ، خطیب یغدادی ، ائن خلکان اور ائن حجر کی جیسے جمابذ ہ فن نے تسلیم کیا ہے کہ ابو صنیفہ ، جناب رسالت مآب کے فادم فاص حضرت الس من مالک کی زیارت سے کئی بار مشرف ہوئے ہیں۔ حضرت الس من مالک کی زیارت سے کئی بار مشرف ہوئے ہیں۔ حضرت الس کی آمدور فت کے علاوہ خود کوفہ بی امام صاحب کی پیدائش کے وقت نو صحابہ موجود تھے ۔ ائن ندیم ، اور ائن سعد نے آپ کو تابعین کے طبقہ بیجم میں شار کیا ہے ۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اس بات بیں کہ امام صاحب نے بیجم میں شار کیا ہے ۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اس بات بیں کہ امام صاحب نے کسی صحابی ہے دوایت کی یا نہیں ۔

یہ ایک طویل اور فنی عث ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امام صاحب فے کسی محافی سے روایت نمیں کی ، تاہم یہ شرف ان کی قسمت میں ضرور تھا کہ جن آتھوں نے تغیر علیہ السلام کا جمال جمال تاب دیکھا تھا ، ان کے دیدار سے

درس و افتآء

الم صاحب نے اگرچہ اپنے استاد ، حماد کی زندگی بی بین اجتباد کا درجہ عاصل کر لیا تھا ، گر شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کی موجودگی بین اپنا الگ دربار سجائیں ، اس دور بیل استاد کے ساتھ ادب و احترام کا جو حال تھا ، وہ خود الم کی زبانی سیے :"جب تک حماد زندہ رہے ، بین ان کے گر کی طرف پاؤل کی خود الم کی زبانی سیے :"جب تک حماد زندہ رہے ، بین ان کے گر کی طرف پاؤل کی میلا کر شین سویا " حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا جو باپ کی خالی مند کو رونق خش کے چراغ کر دیا۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا جو باپ کی خالی مند کو رونق خش سکتا تھا ، گر سب کی نگاہ امتحاب او حنیفہ پر تھی ، آخر کار انمی کو حماد کی مند سونچی سکتا تھا ، گر سب کی نگاہ امتحاب او حنیفہ پر تھی ، آخر کار انمی کو حماد کی مند سونچی گئے ۔ اس انتاء میں امام نے خواب کو دیکھا کہ : بیفیمر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں ، بیدار ہوئے تو بہت ڈرے ، مختلف علاء سے تعبیر مائی ، سب نے بی کما کہ جیں ، بیدار ہوئے تو بہت ڈرے ، مختلف علاء سے تعبیر مائی ، سب نے بی کما کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دین کی خدمت کرو گے۔

چند روز بی مجلس درس کی دہ شہرت ہوئی کہ کوفہ کی بہت کی چھوٹی چھوٹی درس بین روز بیل مجلس درس کی دہ شہرت ہوئی کہ کوفہ کی بہت کی چھوٹی درس بین آملیں ، اور نومت یہاں کی خود ان کے اساتذہ ، مثلاً مسر بن کدام ، اور اعمش ان سے استفادہ کہ خود ان کے اساتذہ ، مثلاً مسر بن کدام ، اور اعمش ان سے استفادہ کرنے گے ۔ اچین کے سوا ، اسلامی دنیا کاکوئی حصہ ایبانہ رہا ، جو ان کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو ، یہ بات حقیقت بن گئی کہ لام کی استادی کے حدود خلیف دفت کے حدود خلیف دقت کے حدود حلیف دقت کے حدود ہے تھے۔

بلا شبہ ، جما دی وفات کے بعد وہ کوفہ میں فقد اسلام پر سب سے ممتاز سند اور کوفی کمتب فقد کے بوے نمائندہ ہو مجئے (٤)۔

ر بن سن امیرانہ تھا اور کیوں نہ ہوتا۔ وسیح کاروبار کے مالک تھے ،
خاص فتم کا ریشی کپڑا پہنتے ہے اس زمانے میں خز کہتے تھے ، بناتے اور فروشت

کرتے تھے ، مختلف خبروں بی کاروباری نمائندے مقرر تھے ، بزارول روبیہ ہومیہ کا
کاروبار ہوتا تھا۔ دار عمرو بن حریث میں جو جامع ممجد کوفہ کے قریب تھا امام
صاحب کی دوکان اور کارخانہ تھا۔

آپ کے محاس اخلاق کی اگر سیح تصویر دیکھتی ہو تو او یوسف کی اس تقریر کے چند اقتسابات کافی ہیں جو انہوں نے آپ کے بارے ہیں باردن رشید کے سامنے کی، ایک بار باردن نے او یوسف سے کما کہ او طبیقہ کے اوصاف بیان کیجے! او یوسف نے کما :

"میرے علم کے مطابق ابو حنیفہ نمایت پر بیزگا رہے،
منہیات سے چچ تنے ، اکثر خاموش رہے ، بولتے کم اور
سوچ زیادہ تنے ، کوئی شخص مسئلہ پوچھتا تو جواب دے ویے ،
اگر اس مسئلہ کی تحقیق نہ ہوتی تو خاموش رہے ، بے حد تنی
اور وریا ول تنے ، کسی کے آگے ضرورت نمیں لے جاتے ،
اٹل وریا حل تنے ، کسی کے آگے ضرورت نمیں لے جاتے ،
اٹل وریا سے احتراز کرتے ، وزیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے ،
اٹل وریا سے احتراز کرتے ، وزیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے ،
ساتھ کرتے ، بہت بوے عالم شے ، بال و دولت کی طرح علم
ساتھ کرتے ، بہت بوے عالم شے ، بال و دولت کی طرح علم
دومرول تک پنچانے میں بھی فیاض اور فراخ ول ہے "۔

اله يوسف كابي تبمره من كربارون الرشيد في كما: "صالحين كي اخلاق وصفات موت بين " (١)\_

### حدیث کی ساعت بھی کی اور روایت بھی ، حافظ ذہبی ، تذکرۃ الطاظ میں کہتے ہیں کہ او حنیفہ کما کرتے تھے کہ آگر میرے وو سال امام جعفر الصادق کی خدمت میں نہ گزرے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا (۸)۔

#### تصانيف

ائن ندیم نے الفہرست میں آپ کی چار کالال کا نام لکھا ہے۔ الفقہ الاکبر، العالم والمتعلم ، الرد علی القدرید ، عثمان البنی کے نام خطر ابن ندیم کتے ہیں کہ المام کی واحد مشند تحریر جو ہم تک پیٹی وہ ، وہ خط ہے جو انسول عثمان البنی کے مام کی واحد مشند تحریر جو ہم تک پیٹی وہ ، وہ خط ہے جو انسول عثمان البنی کے مام لکھا تھا ، اور جس میں انسول نے بوے نفیس طریقہ سے اپنے تظریات کی ماتھ تاہرہ (۱۳۱۸ھر مدافعت کی ہے ۔ یہ خط العالم والمتعلم، اور الفقہ الابسیط کے ساتھ تاہرہ (۱۳۱۸ھر ۱۳۹۸م) میں طبع ہو چکا ہے۔

الظفه الا کبر کی مختلف شروح لکھی محکیں ، جن بیں ملا علی قاری (م۔ ۱۰۰اھ) کی شرح زیادہ مقبول اور متداول ہے ۔

ان کے علاوہ ذیل کی کتب بھی او صنیفہ سے منسوب کی جاتی ہیں : (٩)

القسيدة العمانيه، آل حفرت كي مدح مين قسيده مطبوعه: استنبول ١٢٦٨ه المطلوب، الى قسيده كي شرح المطلوب، الى قسيده كي شرح المطلوب، الى قسيده كي شرح المطلوب، علم صرف مين رساله مطبوعه: استنبول ١٢٩٣ه معملة المصود، علم صرف مين رساله مطبوعه: استنبول ١٢٢٣ه مطبوعه: استنبول ١٢٢٣ه

# آلِ رسول عليه سے عشق اور استفادہ

تاریخ اور تذکرہ کے ذخیروں سے یہ بھی فامت ہوتا ہے کہ او صنیف نے جال اپنے دور کے جلیل القدر محد مین ، اور جماد جیسے فقہاء کے آگے زانوے ادب تھا ، وہاں عراق میں ان فقہاء سے بھی استفادہ کیا جن میں بعض کا تعلق فرقہ کیا نہے سے تھا بعض کا فرقہ زیدیہ سے ، اور بعض کا فرقہ لامیہ سے ، ان شیوخ کے فضل و کمال سے امام نے کیا اثر قبول کیا؟ اس بارے میں بھی کما جا سکتا ہے کہ محبت آل نبی کے سوا اس کا تاثر امام کی ذات کے کمی پہلوسے ظاہر نہیں ہوا۔ محبت آل نبی کے سوا اس کا تاثر امام کی ذات کے کمی پہلوسے ظاہر نہیں ہوا۔ عناصر سے غذا حاصل کرتا ہے اور ان سے ان کا قوام حیات تیار ہوتا ہے پھر ان عناصر کا اثر اس کے جم پر نمایاں ہوتا ہے ، ای طرح او صنیفہ ، ان مختف عناصر سے مناصر کا اثر اس کے جم پر نمایاں ہوتا ہے ، ای طرح او صنیفہ ، ان مختف عناصر سے دومانی غذا حاصل کرتے رہے ، یہاں تک کہ فکر جدید ، اور رائے قدیم کی دولت سے مالامال ہو کر پروہ نمود پر اکھر سے ۔ ایسی غذا آگرچہ ان تمام عناصر سے دولت سے مالامال ہو کر پروہ نمود پر اکھر سے ۔ ایسی غذا آگرچہ ان تمام عناصر سے دولت سے مالامال ہو کر پروہ نمود پر اکھر سے ۔ ایسی غذا آگرچہ ان تمام عناصر سے دولت سے مالامال ہو کر پروہ نمود پر اکھر سے ۔ ایسی غذا آگرچہ ان تمام عناصر سے دولت سے مالامال ہو کر پروہ نمود پر اکھر سے ۔ ایسی غذا آگرچہ ان تمام عناصر سے دولت سے مالامال ہو کر پروہ نمود پر اکھر سے ۔ ایسی غذا آگرچہ ان تمام عناصر سے دولت سے مالامال ہو کر پروہ نمود پر اکھر سے ۔ ایسی غذا آگرچہ دیں تمام عناصر سے دولت سے مالامال ہو کر پروہ نمود پر اکھر سے ۔ ایسی غذا آگرچہ دی تمام

ابو حنیفہ متواز دو سال تک زید بن علی زین العابدین سے اخذ علوم کرتے رہے ۔ ان کے بارے میں خود ابو حنیفہ کما کرتے : میں نے زید بن علی اور ان کے دوسرے افراد خاندان کو دیکھا گر ان سے زیادہ فقیہ ، فضیح ، اور حاضر جواب کسی کو میں بایا۔

مختلف ہوگی ، گر ان سب کی خوبیال اس میں بدرجہ اتم موجود مول گی ۔

ایے ہی تذکرہ نگارول نے ابد حنیفہ کے امام جعفر الصادق کے ساتھ علمی رابطہ اور امام باقر کے ساتھ علمی مکالمہ اور اکتساب علم کا ذکر کیا ہے۔ ابد حنیفہ نے امام جعفر الصادق سے بہت کی مشکلات قرآن حل کیں ، "خدا کی قتم تم سب سے بردے فقیہ ، یونے عابد اور بوے
زیر کے بقے ، تم تمام خوبیول کے جامع سنے ، تم نے اپنے
جانشینوں کو مایوں کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبہ کو سینچیں "۔
عنسل سے فارغ ہوئے تو لوگوں کا انتا جموم تھا کہ چھ بار نماز جنازہ پڑھی میں ، پہلی بار نماز جنازہ میں بچاس ہزار آدمیوں نے شرکت کی ۔
سن وفات ، ۱۵۰ھر ۲۶۲م

# ابو حنیفه اور علم کلام

امام او حنیفہ کے تمام تذکرہ نگار اس بات پر متنق ہیں کہ انہوں نے سخصیل علم یا یوں کہیے کہ انہوں نے سخصیل علم یا یوں کہیے کہ اپنی علمی زندگی کا آغاز علم کلام سے کیا۔

وہ ۱۸ جری میں کوفہ میں پیدا ہوئے ، وہ دور خاصا پر آشوب دور تھا ، اس کے ظلم و ستم کی بدولت آیک خصوصا عراق۔ جان بن بوسف دہاں کا گور نر تھا ، اس کے ظلم و ستم کی بدولت آیک قیامت بیا تھی ، اس کے ظلم و ستم کے نشانے حق گو اہل علم و فضل تھے۔ وہی حق گو کی اور حق پرستی کی پاداش میں دور ورس کو چوم رہے تھے ۔ اس پر آشوب دور میں بھی تعلیم و تعلم کا سلملہ بند نہیں ہوا تھا ۔ جگہ جگہ حدیث و ردایت کی درسگائیں قائم تھیں ، فقہاء اور محد مین ، خطرات اور بے بیٹین کے بادجوو درس و تدریس مشغول بنے ۔

90 جمری میں تجانے کا انتقال ہو عمیاء اور ظلم و جبر کی وہ تکوار ٹوٹ گئی جو ہر دفت اہل حق کے مرول پر لفکی رہتی تھی ۔ 91ھ میں سلیمان بن عبد المالک نے ہو امید کی مند خلافت کو زینت عشی ۔ مؤر خین کا کہنا ہے کہ مو امید میں عمر بن عمر العزیز کے بعد سب سے بہتر خلیفہ اور محکر ان تھا۔ اس کے انتقال کے بعد 99

#### وفات

آپ کی وفات مین مجی حق کوئی و بے باک کی ایک زندہ جاوید داستان ہے،
حق کوئی ہر دور میں جرم رہی ہے ، اس جرم کی پاداش میں مصور نے ۲ مااھ میں
آپ کو قید کیا مگر بعد وسلاسل نے ان کی شہرت اور اثر و نفوذ میں اور اضافہ کر دیا ،
قید خانہ میں بھی تعلیم و تدریس ، اور لبلاغ حق کا سلسلہ جاری رہا:
ہے مشق سخن جارتی ، چکی کی مشقت بھی !
ہے مشق سخن جارتی ، چکی کی مشقت بھی !
کیا طرفہ تماشا ہے ، حسرت کی طبیعت بھی

الم محرنے ، جو فقہ خفی کے اہم رکن میں ، قید خانہ ہی میں الا حلیقہ سے تعلیم حاصل کی ۔

عبای حکومت ، امام کے علمی اور سیای اثر و تفوذ ، اور النا خیالات سے خانف تھی جو وہ اہل بیت ، نفس ڈکیہ ، اور ابر ابیم کے متعلق رکھتے تھے ، اور اما م کو قاضی الفضاۃ بنائے کی تمام نز کوششیں اسی بنا پر تھیں کہ آپ کی شخصیت ، علمی اور سیاسی بساط سے سن کر خلافت و حکومت کے ابوانوں میں محدود ہو جائے ۔ لیکن فلاہر ہے کہ ابد حنیفہ جیسی عبقری شخصیت قصر خلافت تک کیے محدود ہو سکتی لیکن فلاہر ہے کہ ابد حنیفہ جیسی عبقری شخصیت قصر خلافت تک کیے محدود ہو سکتی تھی ، قاضی القصاۃ بنائے کے جب تمام حربے ہے کا رہو گئے تو آپ کو کھانے میں زہر دلوا دیا گیا ، زہر کا اثر محسوس کیا تو صفور حن سجدہ میں گر گئے ، اور اس حالت میں روح قض عضری سے پرواز کر گئی ۔

آپ کی وفات کی خبر سارے شریس سیسل گئی ، دور درازے لوگ بزارول کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ قاضی شر، حسن عن عمارہ نے عسل دیا ، نسلاتے متے اور کہتے جاتے متے

جری میں عمر بن عبد العزیر مند آرائے ظافت ہوئے۔ انہوں نے پوری حکومت کا رنگ ہی بدل دیا، ملک میں عدل و انصاف ، علم و عمل اور خیر و برکت کی روح اندہ وال دی۔ ویٹی علوم کی ایسی حوصلہ افزائی کی کہ گھر عمر علم کے چہتے کھیل گئے۔ امام زہری کو تھم دیا کہ اصاویت کو جمع کر کے الن کے مجموعے تیار کرائیس اور ملک کے تمام علاقوں تک انہیں پنچائیں ، تاکہ ہر شخص تک سنت رسول پیچ جائے کیوں کہ قرآن نے جمیں اس کی پیروی کا تھم دیا ہے۔

بر کیف جاج کے عمد گورزی میں امام او منیفہ مخصیل علم کی طرف راغب نہ ہو سکے ۔ ملکی اور قوی حالات سازگار نہ ہونے کے علاوہ امام صاحب کو انے گھرانے کا ماحول علمی بہت کم ، تاجراند زیادہ تھا۔ باپ دادا ، کیڑے کے تاجر اور صنعت کار تنے۔ امام کو وہ ورثے میں ملی عمی ۔ امام صاحب نے ایل غیر معمولی ذبانت اور کلت ری سے اسے اور وسعت دی ۔ علمی تحریکوں میں توت پیا ہوئی ، علی ماحول نے امام صاحب کو بھی ان سے وسیع تر کاروبار کے باوجود متاثر کیا۔ کوف ے مشہور امام اور محدث شعبی کی ترغیب اور حوصلہ افزائی امام کو علمی مجلسول میں لے آئی۔ اس وقت علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب ، انساب ، ایام العرب ، حدیث ، فقہ ، اور کلام تھا۔ لیکن کلام کی وہ نوعیت نہ تھی جو بعد میں اس نے اختیار کی ۔ اس وتت تک اسلامی عقائد و سائل پر فلفے کا ساب نہیں ہڑا تھا۔ اسلام جب تک عرب کے حدود میں رہا ، اس کے مسائل صاف اور سادہ رہے ۔ جب عرب سے نكل كر روم ، فارس ، افريقه اور وسطى ايشيا تك پنجا تو مسائل مين رنگ آميريال شروع ہو محکیں ۔ علاقے کی وسعت ، تدن کی رنگا رنگی ، اور مخلف تو مول اور تعلول کی اسلام میں شمولیت نے اٹل علم کے سامنے یہ ضرورت پیدا کر وی کہ وہ وین کے عقائد اور اعمال کو عقلی والاکل کے ساتھ بھی پیش کریں ۔ اس ضرورت كے بيدا كرتے والے ساده لوح مسلمان توبيت كم سے ، زياده لوگ ده سے ، باعد ور

حقیقت وہی تھے جو اسلام کے بارے میں شک اور تذبذب کی دلدل میں مینے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ میں مینے ہوئے ہوئے اللہ بین ایک مؤثر گردہ وہ تھا جن کی نیت یہ نہ تھی کہ ولا کل کے بعد حق کو قبول کرلیں گے ۔ ان کی نیتوں میں فساد تھا ، اور وہ یہ چاہتے ہے کہ مسلم علاء سے ولائل کا مطالبہ کر کے دین حق کو عوام کی نظروں میں خفیف اور باکا کر ویں تاکہ وہ اس کو بے ولیل شلیم نہ کریں ۔

قرآن علیم بی اللہ کی ذات و صفات ، مبداء اور معاد ، نبوت و رسالت ، اور جنت و جنم کے متعلق جو بچھ تھا ، اہل عرب نے اس کو اجمال کے ساتھ پڑھااور بے غبار نظر سے دیکھا ، اعتقاد کے لیے وہی کائی تھا ۔ لیکن مجمی تہدن نے حث و تحییل کا دروازہ کھولا ، اور لوگوں کو دلائل کی راہ دکھائی ۔ اللہ کی صفات کی عینیت و غیریت ، تنزیہ و تشہید ، حدوث و قدم ۔ اس طرح کی بہت سی حثیل پیدا ہو گئیں ۔ اعتقادی اور تعبدی مسائل میں بھی عقلی دلائل کا مطالبہ کیا جانے لگا ۔ بو تقدریہ ، جرید ، معزله ، جمید ، خوادن ۔ بہت سے باطل و منحرف فرقے قددیہ ، جبرید ، مرجمت ، معزله ، جمید ، خوادن ۔ بہت سے باطل و منحرف فرقے وجود میں آگئے ۔ ان فتول نے اتنا سر اٹھا یا کہ اہل حق جو اب تک ان عثول سے الگ تھ الن کو بھی ان فتول کی مدافعت بلکہ مرکونی کی طرف متوجہ ہونا پڑا ۔ ان حالات نے کلام کو ایک مستقل علم اور فن کے قالب میں ڈھالا۔

ان حول کی اہداء اگرچہ ان لوگوں نے کی جو مجم کی خاک ہے المجے تھے، یا ان کے فکر و ذہن کو مجمی شذیب و تدن نے مغلوب کر لیا تھا گر اہل عرب میں اس صورت حال ہے برہمی پیدا ہوئی، اور یہ قدرتی امر تھار کیوں کہ وو اس طرح کی حول اور مناظروں سے ناموس تھے۔ وہ لفظی موشگافیوں میں نہیں پڑتے تھے ، انہیں فنی اور عظی باریک بینوں ہے کؤئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو عبدت کے بارے میں بے تک نہیں پوچھتے تھے کہ اس کا کون سا جزو فرض ہے ، اور عبدت کے بارے میں یہ تو حاص ہے ؟ علم کلام زمانے ما بعد میں مرتب

کی طرف منسوب ہیں ۔ ایسٹ مم سے مطالعت السی جان کریمیں ہیں جون کو

این ندیم سے مطابق الیی جار کہانگ ہیں جن کی امام ابو حقیقہ کی طرف تبعت کی سی ۔

1: الفقد الأكبر

١٠: العالم والمتعلم

۲: ایک دساله جو انهول نے عثال البتی کو لکھا ، جس میں ایمان کی حقیقت بیان کی شخص ایمان کی حقیقت بیان کی شخص ایمان اور عمل میں باہمی ربط و تعلق کی توعیت کیا

92

ان چارول کتب و رسائل کا مرکزی موضوع عقائد اور کلای مباحث بین (۱۰)\_

#### القفه الأكبر:

یمال بیل صرف امام صاحب کی ایک تالیف پر گفتگو کرول گا جو "الفظم الا کبر" کے نام سے موسوم ہے ۔ متنظمین اور اصولیین نے اس تالیف پر خاص توجہ دی ہے ۔ آگرچہ یہ بہت مختمر اور مجمل رسالہ ہے لیکن تمام تر اجمال و اختصار کے باوجود عقائد پر اسے ایک جامع اور مستند تحریر مانا گیا ہے ۔ یہ رسالہ الم صاحب باوجود عقائد پر اسے ایک جامع اور مستند تحریر مانا گیا ہے ۔ یہ رسالہ الم صاحب سے مختف روایات کے ذریعے مروی ہے ۔

ا: روایت حماد من افی حنیفہ ۔ حماد ، او حقیفہ کے بیخ میں ، اور بیٹا باب سے جو روایت میان کرتا ہے وہ بلا واسطہ اور بلا فصل ہوتی ہے ، اور عام حالات میں اس کو معتند مانا جاتا ہے ۔ حماد کے وربیع لهام کی اس تحریر کے استناد کے کے لیے سمیں بات کافی ہے کہ ملاعلی قاری جیسے جلیل القدر فقیہ و محدث نے اس کی شرح کسی ۔ بات کافی ہے کہ ملاعلی قاری جیسے جلیل القدر فقیہ و محدث نے اس کی شرح کسی ۔

و مدون ہو کر اکتمالی علوم میں واخل ہو عمیا لیکن امام او حذیقہ کے دور میں اس کی تخصیل کے لیے قدرتی ذہانت ، کلتہ ری ، ہر وقت مخاطب کو جواب وہی کی قدرت اور اس کے ساتھ تھوس وین معلومات ورکار تھیں ۔ قدرت نے امام او حقیقہ کو ان تمام باتول سے نوازا تھا۔ امام کی ذہائت ، طباعی ، تکت رسی اور کوف کی علمی فضائے اسیں اس فن میں اس درجہ کمال تک پنجا دیا کہ باطل فرقوں کے وہ رجال کار جنیں این علیت اور تکتہ آفرینی بر محصند تھا ، وہ امام کے ساتھ عث و مناظرے ہے جی چرائے گلے تھے ، بہول سے حت و مناظرے ہوئے وہ خالص عقلی انداز میں کیے اور جیشہ عالب رہے ۔ لیکن ایک عرصے کے بعد اس ونگل سے باہر نکل آئے اور اینے آپ کو نقد کے حوالے کر دیا ، اور اسلامی قوانین کی تر تیب و تموین ، اور اجتماد کے اصول و قواعد کی ورجہ مدی کا وہ کارنامہ سرانجام دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی محی اس میں اضافہ نہیں کر سکا۔ اس حوالہ سے یہال عقتگو کرنا مقصود نیں ہے ۔ یمال صرف یہ بتانا ہے کہ امام ابد حنیفہ کی عملی زندگی کی ابتداء کام ے ہوئی ، انہوں نے فقد کو بعد میں مرتب و مدون کیا ، اس سے پہلے عقائد کے اثبات میں ایسے مضبوط دلائل پیش کے جنہیں کوئی توڑنے پر تاور ند ہوا۔

یی وجہ ہے کہ اس دور ہی جو کلائی مسائل تھے الن کے بارے ہی الم صاحب کی آراء کتابوں ہیں الم صاحب کا آراء کتابوں ہیں نقل کی گئیں ۔ حقیقت ایمان ، گناہ کبیرہ کے مر سکب کا عظم ، قضاء و قدر اور جبر و اختیار ۔ ایسے اہم اور بدیادی مسائل سے امام صاحب نے حث کی ہے ۔ ان کی ہے آراء دو ذریعوں اور طریقوں سے بعد کے لوگوں تک سینچیں۔

ا: ان کی ان آراء اور مباحث کو ان کے حلاقہ و فے اپنی کمایوں میں تنقل کیا ، ان کتب کے وریعے ہم ان کی آراء سے واقف ہوئے۔

٢: ان كتب ك وريع الم كي آراء كا علم مواجو ان كي حالف مين \_ يا ان

ع: روایت افی مطبع بلخی - اید مطبع کی روایت کردہ تحریر "الفقہ الابسط" کے نام سے مشہور ہے ، اور ابد اللیث ثمر قندی ، اور عطاء بن علی جوزجانی نے اس کی شرح لکسی ہے (۱۱) \_

"القد الاكبر" كے بارے ميں علامہ شيلی نعمائی لکھتے ہيں :
"القد الاكبر" عقائد كا مخفر سا رسالہ ہے ، مسائل اور ترتيب قريب قريب قريب وي ہے جو عقائد نسلی كی ہے۔ يہ رسالہ دنیا كے مختلف ملكوں ميں چھپ گيا ہے۔ المی علم نے اس كی شرحيں تکھی ہيں ۔ مثل : محی الدين محمد عن بہاؤ الدين محمد عن بہاؤ الدين (متوفی : ١٤ مولی الياس عن ابراہيم اسيندی ، حكيم اسحاق ، شيخ اكمل الدين (متوفی : ١٥ مولی الياس عن ابراہيم اسيندی ، حكيم اسحاق ، شيخ اكمل الدين (م: ١٩ ٨هـ) ، مولی الياس عن ابراہيم اسيندی ، حكيم اسحاق ، شيخ اكمل الدين

للا علی فاری کی شرح اہل علم میں مقبول اور متداول ہوئی۔ محکیم اسحاق کی شرح کو ابدالبقاء احمدی نے ۱۹۱۸ھ بیں نظم کیا۔ اصل کتاب کو ایرائیم من حسام نے نظم کیا ، وہ شریفی کے نام سے مشہور ہیں (۱۲)۔

امام صاحب کے معروف و مشتر تذکرہ نگارائن اِلبر ازی "الفت الاكبر" كے بارے ميں لكھتے ہيں:

"المحقق المحقق المحقق

کا میہ وعویٰ سراس غلط اور بے بدیاہ ہے۔ کیوں کہ جس نے شخ الملہ والدین علامہ کروی العمادی کے قلم سے ان ووٹوں کماول پر حواثی لکھے ہوئے دیکھے ہیں ۔اور میہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ میہ ووٹوں کتابیں امام اعظم نعمان من قامت رحمہ اللہ کی تیں۔ اور اس پر مشارکے کی اکثریت منفق ہے "ر (۱۳)

معتزلہ اور ان کی طرح دوسرے باطل قرقے امام ابو حقیقہ سے مناظرول اور مباحثول بین بری طرح بہا ہوئے ، امام ابو حقیقہ کے علم و فضل ، اور اس سے نیادہ ان کی ذبانت طباعی اور نکتہ رسی کے باتھوں منحرف گردہ جس فرح لا چار دو چھے تنے ، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عام لوگوں لور ابل ملم و فضل کی نظرول میں امام کے مقام و مرتب کو گرا دیں جو اہل علم امام کی آراء سے متمن نظرول میں امام کے مقام و مرتب کو گرا دیں جو اہل علم امام کی آراء سے متمن نہیں تھے دہ بھی ان کی علمی عظمت کے قائل تنے ، بلعد میہ کمنا حقیقت سے قریب تر ہو گا کہ اس دور کے دوسرے فقہا کی نہیت ابو حقیقہ کو زیادہ ہف تنقید بنانا بدات خود اس بات کی دلیل تھی کہ وہ معاصر فقہاء سے عظیم ترجیں۔

معتزلہ عقل پر ست سے ، انہوں نے بید راہ ابنائی کہ جو تحریر ان کے عقائد پر ضرب لگا رہی تھی اس کے بارے میں بید کہ ویا کہ بید الا حنیقد نعمان من شامت کی تحریر خیس بلحد آلا حنیقد خاری کی ہے ، تاکہ اس تحریر کے ورجہ استناد کو کم کر سکیں۔

علامہ خیلی نعمانی نے یہ لکھنے کے بعد کہ: "القد الاكبر عقائد كا ایک مختفر سا رسالہ ہے، مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقائد نسطی كی ہے، یہ دسالہ چھپ گیا ہے" ۔ یہ عبارت شبلی نعمانی نے "امام صاحب كی تضیفات كے " دسالہ چھپ گیا ہے" ۔ یہ عبارت شبلی نعمانی ہے "امام صاحب كی تضیفات كے " فرح عنوان ورج كی ہے ۔ یہ بھی اعتراف كیا ہے كہ، "متعدد الل علم نے اس كی شرحیں لکھیں "۔

اس سب کے باوجود کھر سے بات کی :

"ہم کیے یقین کر سکتے ہیں کہ الفتہ الاکبر امام الو صنیفہ کی تصنیف ہے ۔ یہ کتا ب جس زمانہ کی تصنیف میان کی جاتی ہے کہ اس وقت تک یہ طرز تحریر بیدا نہیں ہوا تھا "۔ (۱۲)

علامہ شیلی تعمانی کی بید رائے کمی ولیل پر بنی نہیں ہے۔ پہلی بات میں بید کہنا چاہوں گاکد ایک ہی مصنف کی دو کاول کا طرز تحریر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ایک کتاب کی دوسری کتاب سے کوئی مماثلت نہیں ہوتی ۔ بید بات ہر گز ضرور ک نہیں کہ ایک مصنف کی تمام کتابوں اور تحریروں کا ایک ہی رنگ اور ایک ہی اسلوب ہو۔

دوسرے اہل علم کا حوالہ میں بعد میں دوں گا۔ توہ شبی نعمائی کی دو

کتابوں کو سامنے رکھ لیجے ۔ "میرۃ النبی "اور "الکلام"، دونوں میں موازنہ کیجے ۔

دونوں کا موضوع مخلف ، بلعد بہت ذیادہ مخلف ، زبان مخلف ، انداز بیان مخلف ،

موضوع مخلف ۔ کیا ان بدیادی اختلافات کی بنا پر کوئی ہے کہ سکتا ہے کہ یہ دونوں

کتابیں شبلی نعمائی کی شمیں ہو سکتیں ۔ یا یوں کہا جائے کہ شبی کا اصل رنگ اور

موضوع سیرت نگاری ہے ۔ سیرۃ النبی کے علادہ ، سیرۃ عمر فاروق اعظم ، سیرۃ

موضوع سیرت نگاری ہے ۔ سیرۃ النبی کے علادہ ، سیرۃ عمر فاروق اعظم ، سیرۃ النعمان (امام الد صنیفہ کے حالات و علمی آثار) الغزائی ، بیرۃ شبی کا میدان ، الکام

اور علم الکلام کو شبلی کی تصنیف کیسے کہا جائے ؟ ۔ لیکن جیسے سیرۃ النبی ، سیرت عمر

فاروق ، اور سیرۃ النعمان، شبلی نعمائی کی تصانیف ہیں ای طرح الکلام اور علم الکلام

فاروق ، اور سیرۃ النعمان، شبلی نعمائی کی تصانیف ہیں ای طرح الکلام اور علم الکلام

مولانا اشرف علی تفانوی کی بیان القرآن جس محض کے برس ہابرس زیر مطالعہ رہی ہو ، اس سے بعد اس کو ہمستنی ڈیور اور اصلاح الرسوم پڑھوائی جائے تو وہ مشکل سے یفین کرے گاکہ یہ ایک ہی شخص کی تھینف ہیں۔

سبنستی ذیور اور اصلاح الرسوم جیسی کتابوں کے مصنف کے لیے میان القرآن جیسی کتاب لکھنا ممکن نہیں ہے اور میان القرآن کے مصنف کی طرف اصلاح الرسوم کو منسوب کرنا غیر متوازن کی بات ہے۔

اس طرح بے شار مثالیں ہیں ۔ کوئی سوپے امام غزالی کی تما فة الفلاسقہ اور مکاشفة القلوب بیس کیا قدرِ مشترک اور باہمی مناسبت ہے ؟

حقیقیت سے ہے کہ "الفقہ الاکبر کی زبان اور اس کا اسلوب میان ہی اس بات کا مواہ ہے کہ سے الد عنیفہ کے دور میں لکھی ہوئی کتاب ہے ۔اس کے اندانی تخریر میں وہی سادگ ہے جو اسلام کے صدر اول میں تھی۔

علامہ خیلی تعمانی نے یہ بھی تشلیم کیا ہے کہ: فخر الاسلام یدووی ، اور برخ العلوم مولانا عبد العلی نے "الفقہ الاكبر "كو المام الد حشیفہ كی طرف منسوب كیا ہے ۔ اور یہ بھی تشلیم كیا كہ ملا علی قاری نے اس كی شرح تکسی ہے ، ونیا كی پیشتر لائبر ریول بیں موجود ہے ۔ كیا ملا علی قاری اس درجے کے آدمی شے كہ اشیس سے معلوم نہ ہو سكا كہ یہ اید حقیفہ كی تالیف شیس ہے ؟

اس حوالہ ہے ایک اور بات عرض کرول گا ، وہ یہ کہ عقائد کے بارے بیں امام او حنیفہ کی جو آراء اور نظریات ووسرے ذرائع ہے ملتے ہیں ، کیا ان ہی اور الفتہ الاکبر ہیں درج آراء میں مطابقت ہے یا اختلاف ؟ اگر ان دونول ہیں اختلاف ند ہوتا تو بھر یہ کما جا سکا تھا کہ "الفتہ الاکبر "امام کی تالیف نہیں ہے ۔ ان کی طرف منسوب کر وی گئے۔ لیکن یہ حقیقت تمام اہل علم پر عیال ہے کہ عقائد کے بارے ہیں امام صاحب کی ان آراء ہیں جو الفقہ الاکبر کے علاوہ ووسرے ذرائع ہے بارے ہیں اور ان آراء ہیں جو الفقہ الاکبر ہیں ندکور ہیں ، کئی مطابقت ہے اہل علم تک پنجین ، اور ان آراء ہیں جو الفقہ الاکبر ہیں ندکور ہیں ، کئی مطابقت ہے داماتے کے نقدم اور تاخر سے جزوی فرق پڑ سکتا ہے ، وہ لائن اعتباء نہیں گردایا

حاتا

ام صاحب: "ایمان میں شک کرناکفر ہے"۔
جہم: "آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے متعلق کفر کا فتولی صادر

الم صاحب : "احجما موال كرو، كيا يوجمنا جاج بو؟ "\_

جمم : ایک شخص دل سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے ، اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہمسر ، اس کی صفات کو مانتاہے اور سے کہ اس کی مثل کوئی چر شیں ہے ، گر ان باتوں کا زبان سے اقرار شیں کر پاتا کہ فوت ہو جائے گا تو کیا اس کی موت ایمان پر ہوگی یا گفر پر ؟

الم صاحب :" ایما مخص کافر اور جنمی ہے ، جب تک کوئی مخص ول کے اعتراف کے ساتھ ان باتوں کا زبان سے اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکا"۔

جہم : "جب وہ مفات ِ النّی کا اعتراف کرتا ہے تو مومن کیے شمیں ہو سکنا"۔

الم صاحب: " اگر تمهادا قرآن پر ایمان ب اور تم اس جست مانتے ہو تو گفتگو ممکن ہے ، ورند ہم اس شخص سے کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں ، جو سرے سے ملت اسلام ہی کا مکر ہے "۔

جہم: "میں قرآن پر ایمان رکھا ہوں اور اسے جست مانیا ہوں "۔ امام صاحب: قرآن باک میں اللہ تھائی نے ایمان کا تعلق دو چیزول سے قرار دیا ہے بیعنی دل اور زبان۔

چنانچه اس آیت کریمه پس مذکور لوگ:

وَإِذًا سَمِعُوا مَا التَّرِلَ إِلَى الرَّسُولِ ثَرَىٰ اعْيُنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا امْنًا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ . وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا عقائد کے بارے میں اہام صاحب کا جہم بن صفوان کے ساتھ مناظرہ بوا، یہ مناظرہ طویل بھی ہے اور معرکۃ الآراء بھی، کیوں کہ اس کا تعلق کی ایک خاص حقیدہ سے نہیں ۔ موقق بن احمہ کی اور ابن عبد البر چیے تقد تذکرہ نگاروں نے اپنی مؤلفات میں اس کو نقل کیا ہے ۔ اس مناظرے کو سنے، اور پھر ''الفقہ الاکبر'' کا مطابعہ بجھے ۔ آپ اس نتیج پر چنجیں گے کہ یہ مناظرہ الفتہ الاکبر کا خلاصہ ہے ، یا الفقہ الاکبر اس مناظرے کی ایک واضح تحریری صورت ہے ۔

موفق بن احمد كمي لكھتے ہيں:

"جم من مفوان الم صاحب ك ماته مناظر ك ك لي آيا"، ال في الما الماء "منيفد إلين تم ك يند مسائل ير مفتكو كرنا جابتا مول "-

الم صاحب في جواب ديا: "تمارے ساتھ "لفتگو ذيب نيس دي ، تم جن مسائل پر غور و فكر كر رہے ہووہ تھو كى ہوئى آگ ہے "۔

اس نے کہا: آپ نے میری گفتگو نہیں سی، مجھ سے مجھی ملاقات فی کی مجر یہ فیصلہ کیے کر لیا؟

الم صاحب نے کما: "بی باتی تمبارے متعلق مشہور ہو بھی ہیں اور عام و خاص کو الن کا علم ہو چکا ہے ، اس لیے مجھے تمبارے متعلق کینے کا حق بنتیا ہے''۔

جہم نے کما : "میں تو آپ سے صرف ایمان کے متعلق ہوچھنا جاہتا ہوں"۔

امام صاحب نے کہا: "اب تک تم ایمان کو نئیں سمجھ سکے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو "۔

جم نے کما: "نس بربات نس ب، باعد محص اس ک ایک قم سے معلق شہرے "۔

(ملمان) تووہ کھی راہِ حق پر لگ جائیں گے )۔

نيز فرمايا:

وَٱلزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْويُ. (١٤)

(اور الله تعالى نے مسلمانوں كو كلئه تقولى پر جمائے ركھا )۔

ييز قرمايا :

وَهُدُوا آ إِلَىٰ الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ . (١٨)

(اور برسب انعام ان پراس ليے ہے كه كلئه طيب كے اعتقاد كى بدايت ہو گئى تقى)۔

نيز فرماما:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطُّبِّبُ . (١٩)

(اچھا کلام ای تک پنچا ہے )۔

نيز فرمايا :

يُتَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُو بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة. (٢٠)

(الله تعالی ایمان والول کو اس کی بات (معنی کل، طبیبه کی مرست) سے

دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے )۔

اور حدیث بین ہے ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم في فرمایا:

قُولُو لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِحُوا .

( لا الد الا لله كمو تو فلاح ياب يو جاؤ ك )

اس حدیث میں فلاح کا دارومدار اقرار بالسان پر ہے اور معرفت قلبی پر اکتفا نہیں کما مما۔

نيز أتخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

جَانَنَا مِنَ الْحَقِيِّ وَ تَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلُنا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الْصَّالِحِيْنَ ، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِما قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِيِيْنَ ، (١٥)

(میعنی اور وہ جب اسے سنتے ہیں ، جو رسول پر نازل ہوا ، تو آپ ان کی آئے کھوں ہے آئمو ہے وہ کیے ہیں ، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ، وہ کتے ہیں کہ اے رب ہم مسلمان ہو گئے ، ہمیں ان کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے پاس کونیا عذر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لا کیں اور یہ امید رکھیں کہ خدا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ واخل کرے گا ، سو ان کو اس قول کے عوض ہیں خدا ایسے باغ وے گا جن کے نیچ شریں جاری ہول گی ، یہ ان ہیں ہمیشہ رہیں خار ایسے باغ وے گا جن کے نیچ شریں جاری ہول گی ، یہ ان ہیں ہمیشہ رہیں گے اور نیکو کاروں کی الی بی جزائے )۔

معرفت ِ قلب اور اقرار لسان کی منا پر جنت میں پنچائے گئے ، اور انہیں موسن تنکیم کیا گیا تو اقرار اور تقدیق باللسان کی جیاد پر -

نیز اللہ تعالی فرماتا ہے:

قُولُوا امْنَا بِاللّهِ وَمَا الْوَلَ اِلَيْنَا وَمَا الْوَلَ اِلْيَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَيَعْقُوْبَ وَالْآمَلْبَاطَ وَمَا أُولِيَ مُوسَى وَ عِيْسَى وَمَا أُولِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نَفَرْقُ بَيْنَ اَحَامِ مُنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ . فَإِنْ امْنُوا بِمِثْلِ مَا امْنَتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا . (١٦)

مسلمانو كرد وركر بهم الله ير ايمان ركھتے بين اور اس علم ير جو المارے پاس جيم الله يو الله الله يو الله ياس جيجا كيا ، اور اس ير جي جو حفزت الراجيم ، حفزت اساعيل اور حفزت اسحان اور حفزت الحان اور حفزت الحقوب كى طرف جميجا كيا ، اور اس علم (مجود) ير بھى جو حفزت موكل اور حفزت عيلى كو ديا كيا ۔ ہم ان جن كوئى فرق نہيں كرتے اور الله تعالى كے مطبع جي ۔ سو اگر وہ بھى اس طرح ايمان لے آئين جس طرح فح

رَجُحَدُوا بِهَا رَاسْتَيْقَنتَهَا أَنْفُسُهُمْ. (٢٣)

( كافر ان معجزات كى بارك يل الكار كرت تنص حالاتكد ان كا ول يقين ركمًا قما)

ممر باوجود ول سے اقرار کر لینے کے کہ اللہ ایک ہے زبان سے اقرار کی منا یر انہیں مؤمن قرار نہیں دیا۔

ئيز فرمايا

يَعْرِفُونَا يَعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَ ٱكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ . (٢٥)

ووسرے مقام پر فرمایا:

قُلْ مَنْ يُرْزَقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْمَرْضِ . أَمَّنْ يُمْلِكُ السَّمْعَ وَالْمَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الحَيْ وَمَنْ يُدَبُّرُ الْمَمْوَ فَسَيَقُولُونَ يُخْرِجُ الْحَيْ مِنَ الْحَيْ وَمَنْ يُدَبُّرُ الْمَمْوَ فَسَيَقُولُونَ يَخْرِجُ الْمَبَّتَ مِنَ الْحَيْ وَمَنْ يُدَبُّرُ الْمَمْوَ فَسَيَقُولُونَ اللّهَ وَبُكُمْ . (٢٦) اللّهُ وَبُكُمْ اللّهُ وَبُكُمْ . (٢٦)

(اے بی) فرما دیکے کون رزق دیتاہے تم کو آسان اور زیتن سے ؟ یا کون ماکس ہے کا ایک اسک ہے گون تدیر امر ماکس ہے گون تدیر امر ماکس ہے گور کون تدیر امر کرتا ہے ؟ ایس جلد کہیں گے ، اللہ لیس کہ وجیے پھر کیوں جمیں ڈرتے ، یس میں شمارا اللہ ہے جو شمارا یروروگا ہے ۔

ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے انکار کی صورت میں صرف معرفت قلبی بے کار ہے۔

انجزازلما

يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَا اَبْنَاتُهُمْ. (٢٧)

(انمیں ایما ہی پہانے ہیں جیسا کہ اپ بیلوں کو پہانے ہیں) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکار و جود کے ساتھ معرفت قلبی بے کار چیز یُخور جُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلْهَ اِلاَّ اللَّه و کَانَ فِی قَلْبِهِ کَذَا .

(جو حُض زبان سے اللہ تعالی کے ایک ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور
دل میں ہمی کی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ آگ سے نکال لیا جائے گا )
اس حدیث میں ہمی صرف دل کے اعتراف پر اکتفا نمیں ہے بلعہ زبان

ان طریت ین این سرف ول سے اسراک پر اسا ین سے بلخہ ا

اگر صرف اعتراف قلبی ہی کافی ہوتا اور اقرار باللمان کی ضرورت نہ ہوتی و بھی مؤش نبان سے منکر ہو ول سے مانیا ہو اسے بھی مؤشن ہوتا وال ہے ، تہمارے قول کے مطابق الجیس لعین تو سب سے برا مؤسن ہوگا ، کیوں کہ وہ جانیا تھا کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے ، مارتے والا ہے ، دوبارہ زعرہ کرتے والا ، گمراہ کرتے والا ہے ۔ چانچہ قرآن نے اس کی حکایت میان کرتے ہوئے فرمایا ہے ۔

قَالَ رَبُّ بِمَا أَغُولَيْتَنِي . (٢١)

(الجيس نے كما: اس سب ہے كہ تونے جھے كراه كيا ہے) نيز كما:

أَنْظِرْنِيْ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ . (٣٢)

( ابلیس نے کہا ''اے اللہ مجھے قیامت تک مسلت دے '') یہ بھی کہا :

خَلَقَتْنِيْ مِنْ نَارٍ وِخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ . (٢٣)

(الجیس نے کہا: اے خدا تو نے جھے آگ ہے اور آدم کو منی سے پیدا کیاہے)

اور کفار بھی تو ول سے اللہ کو بچانے ہیں مگر زبان سے انکار کرتے ہیں ، تو انسیں بھی مؤمن سجمنا جاہیے ، چانچہ قرآن میں ہے : "ایمان معرفت و تقدیق اور اقرار باللمان دونول کا نام ہے اور تصدیق کے لحاظ ہے مؤمن کی تین فتمیں ہیں۔

ابعض تو الله تعالی اور رسالت کا دل اور زبان دونوں ہے اقراد کرتے ہیں۔
 بعض ول ہے تھدیق کرتے ہیں مگر زبان ہے تھذیب کرتے ہیں ۔
 اور بعض اس کے بر عکس ہیں لیعنی وہ زبان ہے تھدیق کرتے ہیں ، مگر دل ہے انکار کرتے ہیں ۔
 ول ہے انکار کرتے ہیں ۔

یں جو لوگ ول اور زبان دونوں سے اقرار کرتے ہیں دو تو اللہ تعالیٰ کے زوریک بھی مؤمن ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی ۔ جو لوگ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی ۔ جو لوگ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں اور ول سے نہیں مانتے ، وہ عند اللہ کافر ہیں اور لوگوں کے نزدیک مؤمن ، کیونکہ لوگ کمی کے ول کی حالت کو تو شیس جان کے لنذا اشیں شادت لسانی کی منا پر مؤمن مان لینا چاہیے اور ول کی ٹوہ نہیں لگائی چاہیے اور جو شخص تقیہ سے کام لے کر کمنہ کفر کمہ دیتا ہے، وہ لوگوں کے نزدیک کا فر ہو گا گو اللہ کے نزدیک مؤمن ہو گا۔ (۲۰)

جم من صفوان کے ساتھ امام کے ذرکورہ بالا مناظرے سے بیہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ الفقہ الاکبر میں عقائد سے متعلق وی آراء نذکور بیں جو تاریخی روایات کے ذریعے اہل علم تک پہنچیں اور سب نے ان کو امام صاحب کی طرف منسوب کیا۔

محمد میال صدیق جمادی الآخر ۱۹سماره املام آباد یہ ساری گفتگوس کر جہم نے کہا:

" تم نے میرے ول میں کچھ شبہ ڈال ویا ہے آب میں دوبارہ تمهارے پاس آؤل گا"۔ (۲۸)

پھر کی نے امام صاحب" کے اس قول پر کہ اگر کوئی مخص ول ہے اعتراف کرے مگر زبان سے اقرار کیے بغیر مر جائے تو وہ کافر ہو گا۔ تعلیق کرتے ہوئے لکھا ہے:

> "الم صاحب کے قول کی تاویل سے ہے کہ جو مخص عدم اقرار ہے متہم ہو وہ کفر کی موت مرے گا درنہ جس مخص پر سے تہت نہ ہو مثلاً ایک مخص سمندر کے اندر کسی جزیرے جس یا کسی عار جس مر جاتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو سکا ا" (۲۹)

ان تصریحات سے یہ مقہوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ایمان کو وہ چیزول سے مرکب مائے ہیں :

ال اعتقادِ جازم

٢\_ لزعان طاهر

یعنی اعتقادِ جازم کے ساتھ اقرار باللمان بھی ضروری ہے ، کیوں کہ اقرار منسوب کیا۔ لسانی بی اذعانِ قلبی کا مظهر بٹتا ہے ، اس لیے امام صاحبؓ سے ایمان کی تقییم کے سلسلے میں مروی ہے کہ دل کے ساتھ یقین کرتے والا دیاتاً تو مؤمن ہو سکتا ہے ۔ گر عند الناس وہ مؤمن نہیں ہو سکتا ۔

> چنانچہ الانقاء میں ام صاحب سے ایمان اور اس کی اتسام سے متعلق مروی ہے کہ ابو مقاتل امام صاحب سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے قرمایا:

| القرآن: ۲۳٫۲۳                                        | ПΛ         |                                |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| القرآن: ١٠/٣٥                                        | 14         |                                |
| القرآن: ١١٠ ٢٤                                       | 184        |                                |
| القرآن: ١٥/ ١٩                                       | :#1        |                                |
| القرآل : ٢٠١١                                        | : FF       | : وائرة المعارف حيدر آباد وكن  |
| القرآن. ۱۲/۷                                         | :rm        | ا: وافرة المعارف حيرد أباد و ل |
| القرآن: ٢٠/ ١٨                                       | : ""       |                                |
| القرآن: ١٦٠ ٨٣٠ .                                    | te         | (طبع : لامور۱۹۲۲ء) ص : ۲۷ _    |
| القر آن: ۱۰/ ۳۱                                      | <b>†</b> † |                                |
| القرآن: ٣٦٣٢                                         | :#4        | _1**: (                        |
| مناقب لهم اعظم (مونق بن احد کی ) یے : ۱، ص : ۱۳۵ سام | : * ^      | ينسالكوث ١٩٦٧ء) يرض ١٨١٠       |
| اليخا                                                | . 14       | ہ مذکرہ نگاران کے تالی دوئے    |
| لن عبد البر: الانتلاء _ ص : ٨٠١٥٨ _                  | :50        |                                |
|                                                      |            |                                |
|                                                      |            | 3: 3x,0 1991) - 5: 01          |
|                                                      |            |                                |
|                                                      |            | ل: ۱۵۵                         |
|                                                      |            | فريروت ١٩٤٨ع) عن ١٨٥٠          |
|                                                      |            |                                |
|                                                      |            |                                |
|                                                      |            |                                |
|                                                      |            |                                |

| حواشی و حواله جا                                              |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                               |               |
| وَيبنَى: قُلِد مَن أحمد عن عَمَّانَ بـ حافظ- مُذَكِّره الْطَا | مارق حيدر آبا |
| ١٩٥٥ء) ي ج : ا، ص : ٩ س. طبعكه جيم-                           |               |
| محمد او زهرو: استاد امام او عليفه به حياية، عصر ؤو آ          | (۱۹۲۲ء) ص:    |
| (),()_                                                        |               |
| : شل نعمانی : سیرة العمان _ (طبع : ملان به ت                  |               |
| : مولانا_ لهم العديق : مولانا_ لهم اعظم اور علم حديث          | P_(#1977_     |
| : اليفاء ليز سيرة العمان ( شبل نعمانی ) - الم س               | ان کے تالمی ہ |
| کے قائل ہیں۔                                                  |               |
| : سيرة العمان (شلل )_ص : ٩٠،٨٩.                               |               |
| : لن فلكان : احمد من محمد من لدائيم. وفيات الأعمار            | 5-(+1917A     |

مقرم

لكن ندم : محمد بن اسحال \_ الغمرست \_ (طبع : وادالمعرف بيروت ١٩٧٨ء) من : 1.4 الليم ست (الن لديم). ص : ٢٨٥  $-\frac{p}{L}\cdot \Big[\Phi$ المام ابو حنیقه به (ابوزهره ) من ۳۰۲: : 11 ميرة العمان (شبلي) من : ١٣٣ م١٣٣ أ : 16 - لام اوطنيف (او زبره) من ٢٠٢: SRP.

الم او منيف \_ حياية عصرا و آرك \_ (محد أو زمره) \_ ص : ١١٥

ميرة العمالات من : ١٣٨ : 10

-MY: 0

JIA

التركن: ١٥/ ٨٣ 110

القرآن: ١٣٢٢ :13 القرآل: ۲۲ ۱۳۸ :14

# يم لالد (ارحس الرحم

#### توجيا

(١) أَصَلُ التَّوْحِيْدِ وَمَا يَصِحُّ الْمِعِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَقُول : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَالْحِسَابِ ، وَالْمِيْزَأَنِ ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَذَٰلِكَ كُلَّهِ حَقَّ .

(۱) توحید کی وہ بنیاد جس پر اس عقیدہ کی منتیکم عمارت استوارہ و ،

کے لیے (نبان ہے) یہ کمنا ضروری ہے کہ ، "میں اللہ پر، اس کی کتابول
پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، ہر اچھی اور بری
نقذیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے (مقدر) ہونے پر، روزِ جزا اور مزا پر،
میزانِ عدل اور جنت اور جنم پر ایمان لایا"۔ اور (ول سے یہ سلیم کرنا
کہ) یہ تمام باتیں حق ہیں۔

عقائد کے سلسلے میں یہ قاعدہ کلیہ اور اصل الاصول یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان پر دل سے اقرار کرنا لازی کہ ان پر دل سے اقرار کرنا لازی ہے ۔ محض زبان سے اقرار کرنا جب کہ دل ان کی تقیدیق پر مائل ند ہو منافقت

کلاتا ہے ۔ ای طرح ول تو اسیں تنظیم کرنے پر آمادہ ہو تاہم زبان سے اقرار نہ
کیا جائے تو بھی آدمی دائرہ اسلام بین داخل نہیں ہوتا اور مومن نہیں کملاتا۔
اس پیراگرف بین جن عقائد کا ذکر ہے انہیں ہم تین اقسام بین تقیم کر

ا. توحید ذات و مفات باری تعالیٰ ۔ اس کی تفصیلات آئندہ آرئی ہیں ۔ ۱ رسالت۔: اس میں انبیاء و رسل ، کتب سادیٰ اور ملائکہ پر ایمان لانا شامل ہیں ۔

انبیاء کی تعداد کم وبیش ایک لاکھ چوہیں ہزار ہے ، جن میں سے رسولوں
کی تعداد تین سو تیرہ ہے ۔ نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے اور راہ بدایت دکھائے
والا ، جب کہ رسول کا لفظی معنی پینام پہنچائے والا ہے ۔ وہ نبی جو صاحب شریعت
لور صاحب کماب سے رسول کملاتے ہیں ۔ گویا ہر رسول نبی بھی ہے لیکن ہر نبی
رسول نہیں ۔

جن انبیاء اور رسل کا ذکر قرآن ہیں ندکور ہے ان پر نام ہام ایمان لانا اور ہاتی انبیاء پر حیثیت جموعی ایمان لانا ضروری ہے۔ بعض پرانے اور قدیم ندام بسک کے بانی حفرات جیے دروشت وغیرہ یا بنی امرائیل کی کتب مقدسہ ہیں ندکور بعض ندیمی شخصیات کے نبی یا رسول ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے ہیں سکوت اور توقف بہر ہے میکونکہ کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے تو کسی غیر نبی کو نبی بانا بھی کفر ہم سے ۔ کیونکہ کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے تو کسی فیر نبی کو نبی بانا بھی کفر ہم سے ۔ کتب ساوی میں چار آمانی اور الهای کاول لینی توریف ، دور ، انجیل اور تر آن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے ۔ البتہ عمل صرف قرآن حکیم پر مطلوب اور معبول ہے ، کیونکہ سابعہ امم کی طرف نازل کردہ کتب اور صحف کی تعلیمات کو مقبول ہے ، کیونکہ سابعہ امم کی طرف نازل کردہ کتب اور صحف کی تعلیمات کو کمل طور پر قرآن کریم میں صمو دیا گیا ہے جبکہ موجودہ شکل میں این کتب کے مند اصلی مندرجات کے بارے میں یقین سے بچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا کون سا حصہ اصلی مندرجات کے بارے میں یقین سے بچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا کون سا حصہ اصلی مندرجات کے بارے میں یقین سے بچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا کون سا حصہ اصلی مندرجات کے بارے میں یقین سے بچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا کون سا حصہ اصلی مندرجات کے بارے میں یقین سے بچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا کون سا حصہ اصلی

#### توحيلا كا مفہوم

(٢) وَاللّهُ تَعَالَىٰ وَأَحِدُ لاَ مِنْ طَوِيْقِ الْعَدَدِ ، وَلَكِنْ مِنْ طَوِيْقِ الْعَدَدِ ، وَلَكِنْ مِنْ طَوِيْقِ اتَّهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ كُفُوا اَحَدُ . لاَ اتَّهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ كُفُوا اَحَدُ . لاَ يُشْبِهُ شَيئًا مِنَ النَّشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ وَلاَ يُشْبِهُهُ شَيءً مِنْ خَلْقِهِ لَمْ يَرْلُ وَلَا يُشْبِهُهُ شَيءً مِنْ خَلْقِهِ لَمْ يَرْلُ وَلَا يُزَالُ بِاَسْمَائِهِ وَصِفَائِهِ الذَّاتِيَةِ وَالْفِعْلِيَّةِ .

(۲) الله تعالی ایک ہے ۔ لیکن تنتی کے اعتبار سے نمیں بلعہ اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی شریک نمیں ، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ وہ اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی مانند اور مشابہ نمیں ہے اور نہ ہی اس کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز اس کی بیدا کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز اس کی مانند اور مشابہ ہے ۔ وہ اپنے اسائے حملی اور ذاتی و فعلی صفات کے ساتھ اذل سے ہے اور لید تک رہے گا۔

اللہ کا ہندسہ اگرچہ ایک ہے انتہارے اللہ کے ایک نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ گئتی میں ایک کا ہندسہ اگرچہ ایک ہے لیکن اسے نصف ، تمائیوں اور چوتھائیوں وغیرہ میں تقییم کیا جا سکتا ہے جبکہ ذات باری تعالیٰ انتہام اور تجزی سے پاک ہے۔
اس کا کوئی شریک اور ہم سر نہیں ۔ اس کی مثال کسی بھی محسوس اور غیر محسوس یا خیالی چیز سے نہیں دی جا سکتی ۔ نہ تو کوئی اس کی ذات میں شریک ہے کہ اس کی جانے اور سے ہوئی ہو۔ کیونکہ اس کی جلہ اس کی جلہ اس کی جانے اس کی جان

حالت پر ہے۔ البتہ ان کتب کا اوب و احرّام مسلمانوں پر واجب ہے۔

"- آخرت: اس عقیدہ کے تحت مرنے کے بعد متکر کئیر کا سوال و جواب،
عالم بر زخ کی زیدگی ، قیامت ، بعث بعد الموت لین ارواح کا ان کے
جسمول میں پھر سے لوٹایا جاتا ، حشر نشر ، حساب کتاب اور جنت جسم جیسے
عقائد آتے جیں ۔

# ثأتي اور فعلي صفات

(٣) أمَّا الزَّاتِيةُ فَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصْرُ وَالْإِرْادَةُ . وَامَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيْقُ وَالتَّرْزِيْقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِنْدَاعُ وَالْوَنْقُ فَالتَّخْلِيْقُ وَالتَّرْزِيْقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِنْدَاعُ وَالصَّنْعُ وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ لَمْ يَزَلُ وَلاَ إِنْمَ أَيْهِ لَمْ يَرَلُ وَلاَ إِنْمَ أَنِهِ وَآسْمَائِهِ لَمْ يَحْدُثُ لَهُ صِفَةً وَلاَ إِنْمَ أَ.

(٣) الله تعالى كے ذاتی صفات ہیں : اس كا زندہ ہونا ، اس كی قدرت ، اس كا علم ، اس كا سننا اور و يكينا اور اس كا ارادہ \_ جبك اس كی فعات فعلی صفات میں اس كی صفات من اس كی صفات انشاء ، ليداع اور صنعت مرك و غيرہ جيسى وہ صفات شامل ہیں جن سے انشاء ، ليداع اور صنعت مرك و غيرہ جيسى وہ صفات اور اسائے حشلی اس كا فعال ہونا شامت ہوتا ہے \_ وہ اپنی ان جملہ صفات اور اسائے حشلی کے ساتھ اذل سے ہوتا ہے \_ وہ اپنی ان جملہ صفات اور اسائے حشلی عمل عام حادث شيں ہے \_

الله تعالى كى صفات دو طرح كى مين :

ا: زالى\_

۲: فعلى\_

وولوں طرح کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم میں۔

ذاتی مفات سے مراد الی صفات میں جو اس کی ذات کے ساتھ بمیشہ

تخلوقات غیر ذات باری تعالی ہیں۔ اس کے نور سے کسی کی تخلیق کا مطلب سے ہو گاکہ اس کی ذات بی سے پچھ حصد الگ ہو حمیا۔ دوسرے لفظوں بی اس کی ذات بیں سے اتبا بی حصد کم ہو گیا ، اور بید محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچی ذات بیس کی پیٹی سے یاک ہے۔

ای طرح اللہ تعالی اپنی صفات میں بھی کیا ہے اور ان میں بھی اس کا کوئی شریک شیں ہے۔ لین ہے سے اپنی ہے اس کا کوئی شریک شیں ہے۔ لین ہے نہیں ہو سکن کہ سمی کا علم ، قدرت طاقت اور اختیار وغیرہ کے مرامہ ہو۔ اس کی مخلوقات میں اس طرح کی صفات نمایت ہی او نی ورج کی جیں اور وہ بھی اس کی عطا کردہ جیں اس طرح کی صفات نمایت ہی او نی ورج کی جیں اور وہ بھی اس کی عطا کردہ جیں ۔خدا تعالیٰ کے علم و اختیار کے مقابلے میں مخلوقات کا مجودی علم و اختیار وغیرہ بھی سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے سے بھی کم تر حیثیت کا ہوتا ہے۔

# صفات الٰہی کا از لی بونا

(٤) لَمْ يَزَلُ عَالِمًا بِعِلْمِهِ وَالْعِلْمِ صِفَة فَى الْآزَلِ وَقَادِرًا بِقُدْرَتِهِ وَالْقُدْرَةُ فِى الْآزَلِ وَمُتَكَلَّمَا بِكَلَامِهِ وَالْكَلَامُ صَفَة فِى الْآزَلِ وَمُتَكَلِّمَا بِكَلَامِهِ وَالْكَلَامُ صَفَة فِى الْآزَلِ وَالتَّخْلِيْقُ صِفَة في الْآزَلِ وَفَاعِلاً بِفِعْلِهِ الْآزَلِ وَالنَّاعِلِيقِ صِفَة في الْآزَلِ وَقَاعِلاً بِفِعْلِهِ وَالفَاعِلِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالْفِعْلُ صِفَة في وَالْفَاعِلِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالْفِعْلُ صِفَة في الْآزَلِ وَالْفَاعِلِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالْفِعْلُ صِفَة في الْآزَلِ وَالْفَاعِلِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ مَحْلُونَ .

(۳) وہ اپنی صفت علم سے ہیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کا علم اس کی طرح قدیم ہے۔ وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کی قدرت اس کی طرح قدیم ہے۔ وہ اپنی صفت کلام سے ہیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کی صفت کلام اس کی طرح قدیم ہے۔ وہ اپنی صفت کلام اس کی طرح قدیم ہے۔ وہ اپنی صفت خلق سے ہیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کی صفت نعل کے ساتھ کی صفت تخلیق اس کی طرح قدیم کی صفت نعل کے ساتھ کی صفت نعل کے ساتھ کی صفت نعل اور اس کی صفت نعل کے ساتھ ہیشہ سے متصف چلا آرہا ہے اور اس کی صفت نعل اس کی طرح قدیم ہے۔ وہ اپنی صفت نعل اس کی طرح قدیم ہے۔ (کا نکات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی صفت نعل اس کی طرح قدیم ہے۔ (کا نکات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا )کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی مفت نعل کا محل و توع ہے۔ اس کی فعل کا محل و توع ہے۔

سے متعل بیں اور اس سے وہ صفات کسی بھی لمد کے لیے جدا نہیں ہو مکتے۔ اللہ تعالی اپنی ان ذاتی صفات کے ساتھ جمیشہ سے اور جمیشہ کے لیے بالقوۃ اور بالفعل متصف ہے۔

فعلی صفات سے مراد وہ صفات ہیں جن کا ظمور تب ہوتا ہے جب وہ اس کی مخلوق پر واقع ہوتی ہیں اور ان کے حق میں اس کا متیجہ اجھے یا برے، نعمت یا تقعت ، رحمت یا زحمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالقوۃ ازل سے متصل چلے آرہے ہیں اور ان کا اظہار بالفعل وقا فوقا ہوتا رہتا ہے۔

جس طرح اس کی ذات کی مثال کسی مخلوق سے نبیں وی جاسکتی ، اس طرح اس کی جملہ صفات کامل ، عمل اور اکمل ہوئے میں اس کی مخلوقات کے تاقص اور ہمکمل صفات سے ممتاذ اور ممیز ہیں اور اشیں مخلوقات کی ہاقص صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔

# قلامت صفات و ثات باری تمالیٰ

(٥) وَصِفَاتُهُ فِي الْأَزَلِ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ وَلاَ مَحْلُوثَةٍ وَمَنْ قَالَ
 إِنَّهَا مَخْلُوثَةٌ أَوْ مُحْدَثَةٌ أَوْ وَقَفَ آوْ شَكَّ فِيهِمَا فَهُوَ كَافِر ُ بِاللّٰهِ
 تَعَالَىٰ .

(۵) الله تعالى كى تمام صفات اذلى نه تو حادث بين اور نه بى مخلوق ، جو يه كه كه يه مخلوق بين الله كه كه يه مخلوق بين يا حادث بين يا الله كه بارے بين تو تقف كرے يا كى شك و شبه بين بتلا ہو وہ الله تعالى كا مكر ہے ۔

عقیدہ کا درست ہوتا، پٹنہ ہوتا اور شکوک و شہات سے پاک ہوتا ضروری ہے۔ عقیدہ کی مثال بیج کی ہے ، اگر کوئی مختص ذخین ہموار کرتا ہے ، اس پر بل چلاتا ہے ، اس بین کیاریاں اور تائیاں متاتا ہے ، پھر اسے پائی دیتا ہے ، گر اس بین بیج نہیں ڈاٹا تو اس کے یہ تمام اعمال میکار جائیں گے ، اور وہ کچھ بھی کائے کے قائل شیس ہو گا۔ اگر وہ ان تمام اجھے اعمال کے بعد کوئی نفسان دہ یا بے فائدہ پودوں وغیرہ کا بیج یو کے گا تب بھی مول اور کائے ہی اس کے نفسیب میں مول پودوں وغیرہ کا بیج یو کے گا تب بھی مول اور کائے ہی اس کے نفسیب میں مول کے دیر جو شخص اس طرح کے اعمال صالح کے بعد تا تعمل اور کرم خوردہ بیج کے ۔ نیز جو شخص اس طرح کے اعمال صالح کے بعد تا تعمل اور کرم خوردہ بیج کا دہ بھی مطلوبہ فائدہ سے محروم دہ گا۔ بعید عقیدہ تمام اعمال صالح کے بار کو جونے کے لیے لائی اور ضروری ہے ۔ پھر یہ عقیدہ درست بھی ہوتا چاہئے اور اور جونے کے لیے لائی اور ضروری ہے ۔ پھر یہ عقیدہ درست بھی ہوتا چاہئے اور بھر منے گا۔ بعینہ عقیدہ درست بھی ہوتا چاہئے اور بھر منے گا۔ بعینہ عقیدہ درست بھی ہوتا چاہئے اور بھر منے کے لئے لائی اور ضروری ہے ۔ پھر یہ عقیدہ درست بھی ہوتا چاہئے اور بھر منے کے شک و شہر سے پاک ہوتا چاہیے ، شب جا کر انبان اپنے اعمال صالح کا گھل یانے کی امید رکھ سکت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق چونکہ خود ذات باری تعالیٰ سے ہے لندا وا بھی ہر لحاظ ہے ای کی طرح قدیم اور ازلی ہیں۔ جبکہ اس کی وہ صفات جن کا تعلق اس کے فعل ہے ہے اس کی ذات کی نبعت ہے تو قدیم اور ازلی ہیں البتہ اس کی فات کے نفوق پر ان کو وارد اور واقع ہونے کے اثرات کے اعتبار سے خود تخلو قات کے لیے وہ صادت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فعل کے غیر مخلوق ہونے اور مفعول جس پر فعل واقع ہوا ہے اس کے مخلوق ہونے ہے مزید تفعیل آھے آرہی ہے۔ واقع ہوا ہے اس کے مخلوق ہونے دور مفعول جس پر فعل واقع ہوا ہے اس کے مخلوق ہونے ہے کئی مراد ہے۔ مزید تفعیل آھے آرہی ہے۔ واقع ہوا ہے اس کے مخلوق ہونے ہے مراد ہے۔ مزید تفعیل آھے آرہی ہے۔ فات و صفات باری تعالیٰ حادث نمیں بلعہ قدیم ہیں اور یہاں پر قدیم ہیں ، صرف ذات و صفات باری تعالیٰ حادث نمیں بلعہ قدیم ہیں اور یہاں پر قدیم ہیں مراد ازلی اور لیری ہونا ہے۔

# قر آن مجيلا کلام الله

(1) وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، فِي الْمُصَاحِفِ مَكُتُونِ وَفِي الْمُصَاحِفِ مَكُتُونِ وَفِي الْقُلُوبِ مَحْفُوطًا وَعَلَى الْمَالْسُن مَقُرُوءًا وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصُّلُواةُ وَالسَّلاَمُ مُنَزَّلُ ۚ وَلَفُظُنَا بِالْقِرْآنِ مَخْلُونَ ۚ وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ وَقِرَائَتُنَا لَهُ مَخْلُوثَةٌ وَالْقُرْآنُ غَيْرٌ مَخْلُوقٌ .

(١) قرآن مجيد الله تعانى كاكلام ب جو مصاحف ميس لكها مواب، ولول میں محفوظ ہے ، زبان سے اسے براها جاتا ہے اور نبی کر یم ملطقة بر اتارا گیا ہے۔ ہم این زبان سے قرآن مجید کے جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ مخلوق میں ، نیز ہمارا قرآن مجید کو تحریر کرنے کا عمل بھی مخلوق ہے اور ہارا قرآن مجید کو خلاوت کرنے کا عمل بھی مخلوق ہے ، لیکن خود قرآنِ مجير ( سحينيت كلام الله ) غير مخلوق ب ـ

معتزله قرآن كريم كو حاوث اور مخلوق ما فت سف والكن جارا عقيده بيا ب ك قرآن مجيد الله تعالى كا كلام ب اور الله كا كلام اس كى صفت ب ، اور اس كى جلم صفات ازلی ، قدیم اور غیر محلوق میں ، اس لیے کہ اللہ تعالی ازل سے این وات و صفات کے اعتبار سے کائل ، مکمل اور اعمل جلا آرہا ہے ۔ اور وہ اپنی ذات و صفات میں کسی بھی قتم کی کمی ، خامی اور نقص سے ہمیشہ سے پاک ہے ۔ کوئی دور ابیا نہیں آیا جب اس کی ذات بیں کی چیز کی کی تھی جو بعد میں بوری بوئی بو یا

اس کی کوئی صفت نامکمل تھی جو بعد میں مکمل ہوئی ہو ، لنذا اس کی جملہ صفات کی طرح اس کا کلام بھی قدیم اور غیر مخلوق ہے۔

البتہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو بے عارا عمل ہے بولکہ ہم مخلوق میں الندا ہمارا یہ عمل بھی حادث اور مخلوق ہے نیز الفاظ کو تحریر کرنے کے لیے ہم نے حروف کی جو علامات وضع کی میں وہ بھی جاری اپنی ایجاد کروہ میں جن کی شکل و صورت میں ضرورت کے لیے یا خوشمانی کے لیے اکثر و پیشتر ہم تبدیل کرتے رہے ہیں اور کھی تخلوق اور صادف ہیں ۔ای طرح کاغذ ، روشنائی ، قلم اور قرطاس وغيره بھي مخلوق اور حاوث جين \_ المدا مصاحف جين تحرير شده قرآن كريم ك حروف الفاظ اور جمله مادى اشياء تخلوق مين ـ

# قر آ ہے میں مذکور غیر اللہ کا کالم

(٧) وَمَا ذَكَرَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ حِكَايَةٌ عَنْ مَوْسَىٰ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيْسَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيْسَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ كَالَمُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَيْرُ مَحْلُونَ قَ كَالَامُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَيْرُ مَحْلُونَ وَكَلاَمُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَيْرُ مَحْلُونَ فَ وَكَلاَمُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَيْرُ مَحْلُونَ فَ وَكَلاَمُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَيْرُ مَحْلُونَ فَي وَكَلاَمُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَيْرُهُ مِنَ الْمَحْلُوقِيْنَ مَحْلُونَ فَ وَالْقُرْآنُ كَلاَمُ اللّهِ تَعَالَىٰ فَهُو قَدِيْمٌ لاَ كَلَامُهُمْ .

(2) قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حضرت موکی اور ویکر انبیاء علیہ السلام نیز فرعون اور اہلیس کی جو باتیں ذکر کی ہیں وہ سب کی سب باتیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں جس میں ان کی کہی ہوئی باتوں کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا تعلق ہے تو وہ غیر مخلوق ہے۔ البت حضرت من کی اور دیگر مخلوقات کا کلام مخلوق ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام علوق ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قدیم ، لیکن ال مخلوقات کا کلام قدیم نمیں (بلحہ حادث) ہے۔

قرآن مجید از ابتداء سورة فاقحہ تا اختاء سورة الناس پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے جو امثال و تھم ، وعدہ اور وعید ، تھکم اور متثلب ، اوامر و نواہی ، عقائد و ایمانیات، مواعظ و نصائح اور قصص و دکایات جیسے مخلف اور متنوع مضامین پر مشتل ہے ۔ قرآن کریم میں جا جا انبیاء و رسل اور صالحین امم سابقہ کی باتوں اور ان کے کلام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نیز بھن دشمنانِ خدا جیسے ابلیس ، فرعون ، یہود

و نصاری اور کفار و مشرکین کی باتی اور اعتراضات بھی اس میں بیان ہوئی ہیں۔

قرآن کریم کی وہ آیات جن میں خدا کی مخلوقات کا کلام نہ کور ہے وہ بھی کلام اللہ

میں اور ای کی طرح قدیم ہیں۔ چونکہ اللہ تعالی کا علم بے کرال ، لا محدود اور ازئی

اور لیدی ہے ، للذا اللہ تعالی ازل بی ہے اپنے اس وسیج علم کے ذریعے نہ صرف

ان کے کلام اور گفتگو کو لفظ بلفظ جانے تھے بلی ان سے انداز و اطوار گفتگو ، لب و

لیجہ اور نیتوں اور ارادوں تک ہے واقف تھے ، اس لیے اللہ تعالی نے اپنے جس

کلام میں بظاہر ان کی طرف ہے ان کی جن باتوں کو میان کیا ہے اس کا وہ کلام بھی

ازئی اور قدیم ہے ۔ البتہ ان مخلوقات نے اپنے اپنے وقت پر اپنی زبان سے جب سی

کلام ادا کیا تو ان کا میہ کلام خود ان کی طرح مخلوق ہے۔

کلام ادا کیا تو ان کا میہ کلام خود ان کی طرح مخلوق ہے۔

یہ تصور کرتا ہر گر درست نہ ہو گا کہ انبیاء ، فرشتوں یا البیس اور فرعون وغیرہ جب یہ کشتوں کرتا ہر گر درست نہ ہو گا کہ انبیاء ، فرشتوں یا البیت اللہ تقالی نے انبیل اور پھر اللہ تقالی نے علم کے ناتص اور نامکمل انبیل اچی کتاب میں نقل کیا۔ اس سے اللہ تعالی کے علم کے ناتص اور نامکمل ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے جو درست نہیں ۔ کیونکہ ایس کوئی ہتی خدا سے کی اہل نہیں ہو سکتی جس کا علم ناتص اور نامکمل ہو یا حادث ہو۔ اللہ تعالی ایسے تمام عیوب سے پاک اور باعد وبر تر بستی ہے۔

# Icobaa-Kesearch-Librar

# كلام الله اور كلام غير الله

(٨) سَمِعَ مُواْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلاَمَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٩) سَمِعَ مُواْسَى تَكُلِيْمَا ) وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَكَلِّماً وَلَمْ يَكُنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَكَلِّماً وَلَمْ يَكُنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حَالِقًا فِي وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُواْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حَالِقًا فِي النَّزَلِ وَلَمْ يَخُلُقِ الْحَلْقَ فَلَمًا كَلَّمَ اللَّهُ مُواسَىٰ كَلَّمَ بِكَلاَمِهِ النَّذِي هُو لَهُ صِفَة فِي الْمَازِلِ .

(۱) موکی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کو سنا تھا ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اللہ نے موکیٰ سے کلام کیا۔ (اس کی) حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس وقت کیا تھا جب ابھی اس نے موک سے گفتگو بھی نہیں کی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ازل میں اس وقت بھی فالق تھا جب کہ ابھی اس نے کس چیز کو تخلیق نہیں کیا تھا۔ وقت بھی فالق تھا جب کہ ابھی اس نے کس چیز کو تخلیق نہیں کیا تھا۔ للذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السان م سے گفتگو کی تو ایج کلام کے ساتھ گفتگو کی جو اللہ تعالیٰ کی صفحتہ ازلی ہے۔

گزشتہ پیراگراف میں عرفی متن اور ترجمہ اور تشری کے ضمن میں جو کچھ میان ہوا ہوا ہے میں اس کی مزید تشریک و توضیح کی جا رہی ہے۔ تقریباً بارہویں صدی قبل مسیح میں حضرت مولیٰ علیہ السلام نے کوہ طور اور وادی طویٰ

یں اللہ تعالیٰ کا جو کلام سنا تھا وہ وہی ازل کلام تھا جو خود ذات ِ باری تعالیٰ کی طرح قدیم ہے۔ جیسا کہ اس نے جب ایمی کی ایک بھی چیز کو تخلیق نیس کیا تھا تب مجی وہ خلاق عالم تھا اور وہ اس صفت کے ساتھ إزل سے متصف ہے ، اس طرح وہ ایے صفت کلام سے بھی ازل سے متعقب سے خواہ مخلوقات کے اعتبار سے اس کا ظهور اور و توع موی علیه السلام سے مفتلو کرتے وقت بارہویں صدی عبل مسیح ہو يا فحر موجودات رحمة للعالمين خاتم النبين فداه نفسي و روحي عظينة برساتوس صدى عیسوی کے شروع میں نزول قرآن مجید کے وقت ر اللہ تعالی کی دوسفات المقدم اور المؤخر میں جن کا مطلب سے ب کہ وہ اٹی مثیت اور اراوہ کے تحت کس واقعہ کو يهل لائے ياكس واقعه كو مؤخر كرنے ير قادر ب- اى طرح الله تعالى كى دو صفات القابض اور الباسط ميں جن كا مطلب يہ ہے كه الله تعالى چيزول كو سمينے اور سكير نے پر بھی قادر ہے اور چیزوں کو پھیلاتے اور وسعت وسیخ پر بھی \_ چونکہ وقت بھی ان اشیاء میں شامل ہے ، اندا الله تعالى اس ير قادر ہے كه وہ اينا ازلى كلام اس قدر ست ر فقاری سے جلا دیں یا وقت کو اس قدر وسعت دیدیں اور کھیلا دیں کہ جب وہ کلام اس مطلوبہ محض یا استی تک پہنچ تو وہ وہی وقت او جب اے اس کلام کو الله تعالی کی تقدیر کے مطابق سائی دینا جاہے ۔ مادی ونیا سے ہم اس کی مثال سورج چاند ستاروں کی روشن سے دے سکتے ہیں جو اپنے منبع سے چلنے کے بعد ہم تک کئی منٹول یا گھتٹول کے بعد چینجی ہے۔

# یکتا صفات ربانی

(٩) وَصِفَاتُهُ كُلُهَا بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمَخْلُوثِيْنَ. يَعْلَمُ لاَ كَوْلُوثِيْنَ. يَعْلَمُ لاَ كَعِلْمَنَا ، وَيَقْدِرُ لاَ كَقْدْرَتِنَا وَيَوْى لاَ كَرُويَتِنَا وَيَتَكَلَّمُ لاَ كَكُلَامِنَا وَيَسْمَعُ لاَ كَسَمْعِنَا. وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِاللَّلاَتِ وَالْحُرُوفِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَتَكَلَّمُ بِلاَ آلَةٍ وَلاَ حُرُوفِ وَالْحُرُوفُ مَخْلُوقَةُ وَكَالَمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَتَكَلَّمُ بِلاَ آلَةٍ وَلاَ حُرُوفٍ وَالْحُرُوفُ مَخْلُوقَةً وَكَالَمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مَخْلُوقَ .

(9) اس کی تمام صفات مخلو قات کی صفات سے ممتاز اور ممیز ہیں۔
وہ جانتا ہے لیکن ہمارے جانیے کی طرح نہیں ، وہ قدرت رکھتا ہے لیکن
ہماری قدرت کی طرز پر نہیں ، وہ دیکھتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے کے انداز
میں نہیں ، وہ بواتا ہے لیکن ہمارے بولنے کے طریقے پر نہیں، وہ سنتا
ہے لیکن ہمارے سننے کے طریقے پر نہیں۔ (مثلاً) ہم آلات (اعضاء و
جوارح) اور حروف کی مدد سے مختلکو کرتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالیٰ بغیر
آلات اور حروف کی مدد سے مختلکو کرتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالیٰ بغیر
آلات اور حروف کی مدد سے محتلکو کرتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالیٰ بغیر

الله تعالی کی جملہ مفات اس کی مخلوقات میں موجود صفات سے بالکل جدا، ممتاز اور بلند و بر تر ہیں۔ مثلاً انسان دیگر حیوانات کی طرح دیکھنے اور سنتے جیسی

صفات بین ہے شار مادی اشیاء ، آلات اور اعضاء کا مختان ہے۔ مثانی اگر آنگھیں نہ ہوں یا آنکھوں کا جملہ نظام ٹھیک نہ ہو یا پھر خارتی ڈربیہ بھیے روشنی نہ ہوتو ہم دکھے شہیں سکیں گے۔ اس طرح آگر کان نہ ہوں یا کان کے اندرونی نظام بین کوئی فرائی ہویا پھر خارجی وسیلہ لیخی ہوا نہ ہو تو ہم من نہیں سکیں گے ۔ اس کے علاوہ عدی ان سفات کا دائرہ کار نمایت ہی محدود ہے ، ہم بہت سی مادی چیزیں اپنی محدود ہے ، ہم بہت سی مادی چیزیں اپنی شیک ٹھاک آکھوں ہے شہیں دیکھ سکتے ، بے شار آوازیں ایسی بین جنہیں ہم صحح و سام کاٹوں سے بھی نہیں سن سکتے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات وروئیت اور ساعت نہ تو آلات و اعضاء کی مختاج ہے اور نہ دیگر مادی اور غیر مادی اشیاء کی ۔ اس کا علم اور اس کی قدرت وسیح اور لامحدود بیںاور وہ اپنے علم کے لیے ہماری طرح حواسِ فسے اور دماغ کا اور اپنی قدرت وسیح اور لامحدود بیںاور وہ اپنے علم کے لیے ہماری طرح حواسِ فسے اور دماغ کا اور اپنی قدرت کی گھاک قدرت کی گھی قدرت کی مقات کی درت کی کا اور اپنی قدرت کی کھی میں ہے۔

# عرب يخسته جرا يعرا

(۱۰) الله تعالی بھی ایک شے (چیز) ہے لیکن دیگر اشیاء کی طرح نہیں ہے۔ اور اس شے سے مراد وہ موجودہ ہستی ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے اور نہ ہی وہ عرض ہے۔ (اس طرح)اس کی کوئی حد ہے نہ ضد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر اور اس جیسا ہے۔

کا کات میں موجود جملہ مادی اور غیر مادی اشیاء کی پیچان اور شاخت کے لیے چند خصوصیات ضروری ہوتی ہیں۔ مثال ان کا ایک جمم ہوتا ہے جو مختف اجزاء ہے اجزاء بدات خود الگ جمم کے طور پر بھی اہا وجود اور اپنی شاخت رکھتے ہیں۔ جیسے ہم انسان کی مثال لیتے ہیں : انسان کا ایک جم ہے جو لاکھوں باقتوں کا مجموعہ ہے ۔ بیہ بافتین لا تعداد خلیوں سے ال کر فیل ہیں۔ ہر خلیہ اپنی جگہ ایک مکمل جم ہے جو بے شار مالیجواز سے ال کر بیتا ہے ۔ ہم اینی بالیہ ایک مکمل جم ہے جو متعدد اینی سے ال کر بیتا ہے ۔ ہم اینی جہ ایک مکمل جم ہے جو متعدد اینی ایک ربتا ہے ۔ ہم اینی جگہ ایک مکمل جم سے جو متعدد اینی اینی جب اینی جب ہم اینی اللہ کیس جم سے جو متعدد اینی کر بیتا ہے ۔ ہم اینی الله حکم سے جو متعدد اینی کر بیتا ہے ۔ ہم اینی الله حکم سے جو متعدد اینی کو بیتا ہے ۔ ہم اینی الله حکم سے جو ہمت سے خوائن ، ربونان ، الکیٹران اور پار فیکار سے الله حکم سے جو ہمت سے خوائان اور پار فیکر و اپنا وجود ہر قرار رکھ کی کہنا ہے ۔ اس مر صلہ پر الیکٹران ، نیوٹران ادر پرونان ، الکیٹران اور وجود ہر قرار رکھ کی کر بیتا ہے ۔ اس مر صلہ پر الیکٹران ، نیوٹران ادر پرونان وغیرہ و اپنا وجود ہر قرار رکھ

کے لیے ایک دوسرے کے مختاج ہوتے ہیں، جبکہ خود ایٹم کا وجود ان کا مختاج ہے۔

ہالیکدار ایٹوں کے بغیر وجود میں شیں آکتے ، ظلے اپنا وجود پر قرار رکھنے

کے لیے مالیکور کے مختاج ہیں ، بانتوں کا وجود ظلیوں کا مر ہمون منت ہے اور خود

انسان کا وجود ان بانتوں کے ایک ہم آبٹک اور مرابط نظام کا مختاج ہے۔ گویا اجسام

کے لیے مختاجی کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ قائم ہے۔ جبکہ اللہ تحالی کسی بھی

منم کی احتیاج ہے باک ہے۔ اللہ کی صفات الغنی اور الصمد کا کہی مفہوم ہے کہ وہ

ذاتے یکنا صفات ہر طرح سے بے نیاز ہے۔

سمسی ہمی جسم کو عمل طور پر جانے کا ایک اہم ذریعہ اور طریقہ اس کی ضد
کو جانا ہے۔ عربی مقولہ ہے: "تعوف الاشیاء باضدادھا" یعنی چیزوں کو ان کی ضد
ادر بالقابل اشیاء سے بہچانا جاتا ہے۔ چو تکہ ذات بادی تعالی جسم نمیں رکھتا الذا اس
کا نہ کوئی ضد ہے اور نہ ہی کوئی شیل یعنی اس جیسا ۔ "لیس سحمثلہ شنی" اس کی
مثال کسی ہمی مادی اور غیر مادی چیز ہے نہیں دی جا سکتی۔

ای طرح اس کے لیے حدود متعین کرنا کہ وہ کسی مخصوص جگہ پر ہے
اس کے محدود کرنے کے متراوف ہے۔ جبکہ اللہ تعالی اپنی ذات و صفات کے
اللہ سے لا محدود ہے۔ کیونکہ جس چیز کے بھی حدود متعین ہو سکتے ہوں اس میں
ابھی اضافہ کی مخبائش ہوتی ہے اور یہ بات کسی چیز کے ناممل ہونے کی ولیل ہوتی
ہے حالانکہ اللہ تعالی کی ذات بھی عمل ہے اور اس کی صفات بھی تکمل ہیں۔

# اللہ تمالی کے باتہ اور چہرں کا بیاں

(١١١) وَلَهُ يَدَ وَوَجُهُ وَنَفُسُ كَمَا ذَكَرَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالْيَدِ وَالْيَفْسِ فَهُو لَهُ صِفَاتُ بِلَا كَيْفِ وَلاَ يُقَالُ أَنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ وَالْيَفْسِ فَهُو لَهُ صِفَاتُ بِلَا كَيْفِ وَلاَ يُقَالُ أَنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ يَعْمَنُهُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالُ الصَّفَةِ . وَهُو قُولُ أَهْلِ الْقَدَرِ وَالْمِعْتَزَالِ فِعْمَنُهُ لِأَنْ فَيْهِ إِبْطَالُ الصَّفَةِ . وَهُو قُولُ أَهْلِ الْقَدَرِ وَالْمِعْتَزَالِ وَلَا عَنْوَالُ وَلَا يَعْمَنُهُ لِلْ الْقَدَرِ وَالْمِعْتَوَالُ وَلَا يَعْمَنُهُ وَرَضَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ وَلَكِنْ يَدُهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللّهِ تَعَالَىٰ بِلَا كَيْفِ وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانٍ مِنْ صِفَاتِ اللّهِ تَعَالَىٰ بِلَا كَيْفِ .

(۱۱) اس کا ہاتھ کھی ہے، چرہ کھی اور نفس کھی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اپنے لیے جہم چرہ ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے وہ اس کی الیمی صفات ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ۔ لیکن سے کمنا درست نہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا اسکی نعت ہمنا درست نہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا اسکی نعت ہم ، کیونکہ اس طرح اس صفت کا ابطال لازم آئے گا۔ اور سے قدر سے اور معتزلہ کا عقیدہ ہے ۔ لیذا (درست عقیدہ سے کہ) اس کا ہاتھ اس کی وہ دصف ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی دو دصف ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضکی اور خوشی اس کی ان صفات میں سے دو ایس صفیت ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ۔

اللہ تعالیٰ کی وہ مفات جو انسانی جسم کا خاصہ بیں اور اوازم بیں بیسے ہاتھ، چرہ اور نفس یا جن کا تعلق بحض انسانی اعضاء سے ہے ، جیسے غصہ اور خوشی وغیرہ تو ان کی صفات کی تاویل اور توجیہ اس طرح کرنا کہ اس سے خود ان الفاظ کا مفہوم کی افو اور باطل ہو جائے درست نہیں ہے ۔ ہم ان صفات پر ای معنی اور مفہوم کی افو اور باطل ہو جائے درست نہیں ہے ۔ ہم ان صفات پر ای معنی اور مفہوم کی افو ایمان میں ایمان رکھتے ہیں جو ان الفاظ کو س کر فوراً ہی ذہن ہیں آجاتے ہیں ، البتہ ان کی حقیقت اور کیفیت ہماری توجہ ادراک سے بلد و برتر شے ہے ۔ ای کو ایمان بانغیب کہتے ہیں ۔

معتزلہ نے ان صفات کی جو توجیہ کی ہے وہ اس لیے بھی ورست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کوئی کی نہیں تھی اور وہ چاجے تؤ مثلا ہاتھ کو الفاظ کے جائے قدرت یا تعمت کے الفاظ سے اپنی اس صفت کو بیان کر سکتے ہتے ۔ گر اس کے بادجود اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ، چرے اور نفس کے لیے مشتمل عربی الفاظ ہی سے اپنی ان صفات کو بیان کیا ہے ۔ اللہ اکوئی وجہ نہیں کہ ان الفاظ کو ان کی حقیقت پر الحل ان صفات کو بیان کیا ہے ۔ اللہ اکوئی وجہ نہیں کہ ان الفاظ کو ان کی حقیقت پر کھول نہ کیا جائے ، اس لیے جمیں دوراز کار تاویلات بیں پڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں جیں ۔ بلتہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی متشابہات بیں کور و خوش کو ان لوگوں کا شیوہ قرار دیا ہے جن کے دلوں بیں کمی اور میز ھا پین مورت ہے۔

- <del>-</del> 111:

تقدیر کا گفتلی معنی ہے اندازہ لگانا اور قضا کا گفتلی معنی ہے فیصلہ کر دینا۔
قضاء و قدر زیادہ تر متر ادف معنوں میں استعال کیے جاتے ہیں لیکن ان دونوں میں هینا فرق ہے۔ قدر یا تقدیر سے مراد کئی شخص کا اپنے علم ، شے معلوم کی قطرت و خصوصیت اور حالات و واقعات کا رخ و کیے کر ایک اندازہ قائم کرنا کہ قلال وقت پر اس شے کی کیفیت کیا ہوگی اور عمل ورد عمل کے طبعی اصول کے نتیج میں اس پر کیا گزرے گی۔ جبکہ قضاء سے مراد کئی شخص کا اپنے علم، شے معلوم کی فطرت پر کیا گزرے گی۔ جبکہ قضاء سے مراد کئی شخص کا اپنے علم، شے معلوم کی فطرت بر کیا گزرے گی۔ جبکہ قضاء سے مراد کئی شخص کا اپنے علم، شے معلوم کی فطرت بر کیا گذرے گی۔ جبکہ قضاء سے مراد کئی شخص کا اپنے علم، شے معلوم کی فطرت بر کیا گئی ہوئے ایک اور کھنے ہوئے فیصلہ کردینا کہ وضوصیت اور حالات و واقعات کے تقاضول کو ملحوظ رکھتے ہوئے فیصلہ کردینا کہ قبل دفت پر اس شے سے قلال کام لیا جائے گا اور پھر عمل اور رد عمل کے طبعی اصول کے جائیں گے۔

یعن اہل علم کے نزد کی تقدیر سے مراد تدییر ہے ، جیسا کہ مشہور لغوی الزجاج اور منسر قرآن قاضی بیتادی فرماتے ہیں جبکہ النا کے نزد یک قضاء اس تدیر کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے ۔

اورج محفوظ میں اللہ تعالی نے ہر چیز کے بارے میں ہر بات الکھ وی ہے ہی سے کوئی چیز سر مو بھی انحواف شیں کر عتی ۔ جیسا کہ الکیٹرانک اشیاء یا کی مشین کے چھوٹے بیزے تمام پر ذول کے بارے میں الن پر ذول کو ہمانے اور میں اسمبل کرنے والے نے جو راول اور کروار الن کے لیے متعین کر دیا ہے وو اس سمبل کرنے والے نے جو راول اور کروار الن کے لیے متعین کر دیا ہے وو اس سمبل کرنے والے نے جو راول اور کروار الن کے لیے متعین کر دیا ہے وو اس سمبل کرنے والے نے جو اللہ تفائل نے انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سے المحمول فرشتوں کے ۔ البت جب اللہ تفائل نے انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اضار فرمایا۔ انسانول کے اس اختیار ویئے سے متعلق اپنے ارادے کا فرشتوں کے سے اللہ عدرات کا فرشتوں کے اس اختیار پر فرشتے معترض ہوئے اور اپنے فدشات سے افرانہ فرمایا۔ انسانول کے اس اختیار پر فرشتے معترض ہوئے اور اپنے فدشات اللہ انتہار کرنے گئے ، لیکن انسانوں کے اختیار کا وائرہ بر حال محدود اور

#### قضاء وقار (۱)

(١٣) خَلَقَ اللّهُ تَعَالَىٰ الْاَشْيَاءَ لاَ مِنْ شَيْءٍ وَكَاْنَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَالَىٰ عَالِمًا فِي الْمَازِلِ بِالْمَشْيَاءِ قَبْلَ كُولِنِهَا . وَهُوَ اللّذِي قَدَّرَ الْمَشْيَاءَ وَقَضَاهَا وَلاَ يَكُونُ نُ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ شَيْءً إلاَّ بِمَشْيِئْتِهِ وَقَضَاهًا وَلاَ يَكُونُ كَتْبُهُ فِي اللّهُ عِي اللّهِ حِ الْمَحْفُوظِ وَلَكِنْ كَتْبُهُ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَكُتُبِهِ فِي اللّه عِ اللّه عِ الْمَحْفُوظِ وَلَكِنْ كَتْبُهُ بِالْوَصْفِ لاَ بِالْحُكُم .

(۱۲) الله تعالی بی اشیاء کو عدم ہے وجود میں لایا اور ان اشیاء کے وجود میں آنے ہے پہلے الله تعالی ازل ہے ان کے بارے میں پوراپوراعلم رکھتے تھے۔ اس نے ان اشیاء کو مقدر فرمایا اور انہیں اتمام تک پہنچایا۔ وثیرا دیا اور آخرت میں اس کی مرضی اور مشیت ، اس کے علم اور قضاء وقدر اور لوح محفوظ میں اس کے تحریر کردہ طریقے سے بٹ کر نہ تو پچھ بوتا ہو اور نہ ہو گا۔ البتہ لوح محفوظ میں اس کے تحریر کردہ طریقے سے بٹ کر نہ تو پچھ بوتا نہ کو در کہ علم کے اور نہ ہو گا۔ البتہ لوح محفوظ میں اس کی تحریر باعتبار وصف کے بے اور نہ ہو گا۔ البتہ لوح محفوظ میں اس کی تحریر باعتبار وصف کے بے در کہ عظم کے۔

الله تعالیٰ کی صفات البدیع ، المبدی اور الفاطر کا معنی اشیاء کو عدم سے وجود میں لانے والے کے بین یہ جبکہ الخالق، الباری اور المصور کا معنی پہلے سے موجودمادہ سے کسی ننی شکل و صورت اور خصوصیات و صفات والی چیز کا پید اکرنے

# قضاء و قلار (۴)

(١٣) وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ وَالْمَشِيْنَةُ صِفَاتُهُ فِي الْآزَلِ بِالاَ كَيْفِ يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَىٰ الْمَعْدُومَ فِي حَالِ عَدَمِهِ مَعْدُومُا وَيَعْلَمُ اللهَ كَيْفَ يَكُونُ لَ إِذَا أَوْ جَدَهُ وَيَعْلَمُ اللهُ الْمَوْجُودُ فِي حَالِ وَجُودُهِ مَعْدُونُ أَذَا أَوْ جَدَهُ وَيَعْلَمُ اللهُ الْمَوْجُودُ فِي حَالِ وَجُودُهِ مَوْدُ فِي حَالِ وَجُودُهِ مِنْ مَوْجُودُا وَيَعْلَمُ اللهُ الْقَائِمِ فِي مَوْجُودُا وَيَعْلَمُ اللهُ الْقَائِمِ فِي حَالًى فَعُودُهِ مِنْ حَالًى فَيَامِهِ قَائِمًا وَإِذَا قَعْدَ فَقَدْ عَلِمَهُ قَاْعِدًا فِي حَالًى قُعُودُهِ مِنْ حَالًى فَيَامِهِ قَائِمًا وَإِذَا قَعْدَ فَقَدْ عَلِمَهُ قَاْعِدًا فِي حَالًى قُعُودُهِ مِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعْلَمُ وَالْإِخْتِلَافُ عَلَيْهُ وَالْإِخْتِلَافُ عَلَيْهُ وَلَكِنِ التَّعْيُرُ وَالْإِخْتِلَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْدُلُو قَيْنَ .

 متعین ہے جس سے تجاوز کرنا ان کے اس میں نہیں ہے۔ مثلا ان کی پیدائش اور موت ان کے افتیار میں نہیں ہے۔ وہ از خود کی خاندان یا کسی مخصوص والدین کے بال پیدا ہونے کا افتیار نہیں رکھتے یا اس دنیا میں آئے کے لیے کسی خاص وقت اور زمانے کو ختنب کرنے کا افتیار بھی انہیں حاصل نہیں ہے۔ انہیں اپنی موت کے وقت کو مقدم و مؤخر کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہے۔ وہ خود کو ثیر چھتے یا پر ندے کی شکل میں ڈھال نہیں سکتے ، وہ بغیر کسی وسلے کے اڑنے پر قادر نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ رجم اور نہیں میں ڈھال نہیں میں ڈھال نہیں مین ہو دیان سیسنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں ، جو ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ جبکہ وہ اپنی مرضی سے جو زبان سیسنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں ، روزگار کے لیے جس پیشے کو چاہیں فتخب کر سکتے ہیں ، جس ند بہ کو چاہیں اس کی پیروی کر سکتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہیں ، جس ند بہ کو چاہیں اس کی پیروی کر سکتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے اور برے کی تمیز عطاکی ہے ، اب وہ اپنی مرضی سے جس راہ پر چلنا چاہیں چل سکتے ہیں ۔ اس افتیار کو ہروئے کار لاکر وہ جزاء یا سزاء، ثواب یا عقاب ، جنت یا جنم کا حقدار ہے ہیں۔

ہو۔ تغیر و تبدیلی کا رونما ہونا اور نئ صور تحال کا پیدا ہونا صرف مخلو قات کے نزدیک (خود ان کی ذات کے اعتبار سے) واقع ہوتا ہے۔

كا تات مين اب تك جو كه بوتارباب، بورباب يا أكده بوكا، يتى ماضی، حال اور متعقبل کے واقعات ، ہم مخلوق کے اعتبار سے ماضی ، حالِ اور مستنقبل کے واقعات ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وقت کے پیانے نمایت ہی محدود ہیں ۔ ہم وقت کو سیکنڈوں ، مغٹول، تھنٹول، دنول ، ہفتول ، مینول ، سالول ادر مداول کے پیانوں سے باتے ہیں اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو بوری ایک صدی کے بیانہ وقت کو گزرتا ہوا دیکھنے کے قابل مو مکتے ہوں ۔ ہمارا بیامہ وقت محدود ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مستقل بالذات شے بھی نہیں ہے بلعد ایک تعبی اور اضافیت والی شے ہے ۔ لیعنی ہم وقت کو سورج کے گروز مین کے مدار کی اور كورى كروش كے حولے سے ناہے ياں اس كى محورى كروش سے دان رات بنے ہیں اور مداری گروش سے ماہ و سال وجود میں آتے ہیں۔ ہماری دنیا بہت محدود ہے ، جاري اس دنيا ہے كہيں يوى لا كلول دنيائيل اس لا محدود كائنات كا حصه جيں -اس کے مقابلے میں خالق کا تنات کی لا محدود ذات کی طرح اس سے جملہ کانہ بائے صفات بھی لا محدود میں ۔ لنذا اس کے بال وقت کا پیانہ نہ تو ہمارے محدود بانول کی طرح محدود ہے اور نہ ہی اس کے نزدیک وقت کوئی تعبق اور اضافیت والی شے ہے۔ اس پہلو سے اگر ہم غور کریں توجو حقیقت ہم پر منکشف ہوتی ہے وہ ب ے کہ اللہ تعالی کے نزدیک وقت تھا ہوا اور ایک جگه رکا ہوا ہے۔ الله اس کے زد کے نہ تو کوئی زمانہ ماض ہے اور نہ معتقبل ہے ، بلحد سارا زمانہ حال بی حال ہے ۔ اس کی مثال ہوں وی جا سکتی ہے کہ اگر دو گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ا کے ست میں کیال زفار سے چل رہی ہوں اور ان کے ڈرا بور اردگرو سے ب

اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئ ہو گی کہ نے واقعات کا بیش آنا یا ان واقعات کے پیش آنے پر نئی معلومات کا حاصل ہونا جارے نزدیک وقت کے محدود پیاٹوں کی وجہ سے ہو تا ہے ۔ چو نکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کا بیانہ لا محدود ہونے کی وجہ سے موجود ہی محدود ہونے کی وجہ سے ماضی اور مستقبل نام کا کوئی زمانہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے ، لنذا اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہ کوئی واقعہ نیا ہے اور نہ عی برانا ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ی کوئی تغیر ۔ بی سب بچھ ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے ، اس لیے بعض او قات اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے ، اس لیے بعض او قات اللہ تعالیٰ کے انہارات کو طحوظ تا کی غرض سے ہمارے اعتبارات کو طحوظ تعالیٰ کے ایش مجانے کی غرض سے ہمارے اعتبارات کو طحوظ تعالیٰ کے اور امور رکھتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے حوالے سے قرآن مجید میں بعض واقعات اور امور کھتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے حوالے سے قرآن مجید میں بعض واقعات اور امور کھتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے حوالے سے قرآن مجید میں بعض واقعات اور امور کھتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے حوالے سے قرآن مجید میں بعض واقعات اور امور کھتے ہوئے ماضی اور انہیں ای تناظر میں دیکھنا چاہیے۔

#### کفر اور ایعاں

(15) خَلَقَ اللّهُ تَعَالَىٰ الْحَلْقَ سَلِيْمًا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَايْمَاْنِ ثُمَّ حَاطَبَهُمْ وَاَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ فَكَفْرَ مَنْ كَفْرَ بِفِعْلِهِ وِإِنْكَارِهِ وَحَاطَبَهُمْ وَاَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ فَكَفْرَ مَنْ كَفْرَ بِفِعْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَجُحُوْدِهِ الْحَقَّ بِخِذْلاَنِ اللّهِ تَعَالَىٰ إِيَّاهُ وَآمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِهِ وَإِقْرَارِهِ وَتَصَدِيْقِهِ بِتَوْفِيْقِ اللّهِ تَعَالَىٰ إِيَّاهُ وَنُصَرَتِه لَهُ .

(۱۳) الله تعالى في مخلوقات كو كفر اور ايمان (دونول) سے عارى پيدا كيا ہے۔ پھر ان سے خطاب كر كے انہيں (بعض باتوں كا) محم ديا اور (بعض باتوں كا) مع كيا۔ پھر الله تعالى كى مدد اور توفيق جس كے شامل حال ہوئى اس في اپنى مرضى اور اعتبار سے حق كى تصديق كى اور اقرار كر كے ايمان سے سر فراذ ہوا۔

کوئی ماہر کاریگر جب ایک ہی قشم کی بے شار چیزیں بنانا چاہتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک ہی طرح کے خام مال کا استخاب کرتا ہے ، پھر اس خام مال کو ایک ہی وہین میں میں وہ سے گزار کر اس قابل ماتا ہے کہ اس سے کیمال خصوصیات اور صلاحیتوں والی متحدد اشیاء تیار ہو سکیں پھر اس مواد سے اپنی لا جواب کا ریگری کے ذریعے بالکل ہی ایک نئی شکل و صورت والے لا تعداد شاہکار تخیق کرتا ہے ۔ ان تمام باتوں کے باوجود بعض او قات چند اشیاء میں خود ان میں موجود کمی خائی کی وج اپنی قشم کی ویکھر شرے سے متفاد خصوصیات

والی چیزیں وجود میں آجاتی ہیں۔ طاہر ہے عاہر کاریگران کی تخلیق کے تمام مراحل

ے حول آگا ، ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون کون سے مرحلے میں کن وجوہ اور
اسباب کی بنا پر کس کس چیز میں کیا فامی یا کی رہ گئی ہے اور آئندہ وہ کس صد تک
کار آید اور مفید یا نقصان وہ ٹاست ہو کتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ اپنی ہی تخلیق کروہ
بھن چیزوں کی اس کی نظر میں قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے اور بھش کی کم ۔ پھر اشی
خصوصیات اور صفات کی بنا پر وہ بھش کو صاف ستھرے اور پاکیزہ مقاصد کے لیے
خصوص کر دیتا ہے اور وہ ایجھے اور عمرہ ترین مقابات پر رکھے جاتے ہیں ، ان کی
حفاظت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے اور ہر دیکھنے والی نظر میں ان کے لیے تحسین و
قرین کے جذبات موہزن رہنے ہیں۔ ای متم سے تعلق رکھنے والی بھش دومری
پیزوں کو وہ ان میں موجود خصوصیات ہی کی ہیاد پر نمایت ہی حقیر اور معمول
کاموں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور وہ اہم اور اچھے مقابات سے دور رکھ جاتے
کاموں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور وہ اہم اور اچھے مقابات سے دور رکھ جاتے

فالتی جن و الس کا معاملہ بھی اس ماہر کاریگر جیسا ہے باید اس ہے کہیں بوحہ کر ہے۔ کیونکہ اس کی جملہ صفات کا بل ، کھل اور اکمل ترین ہیں الذا وہ اپنے مدول کے بارے ہیں خوب جانتا ہے کہ کس ہیں توفیق اللی ہے مستفید ہونے کی ملاحیت ہے اور کس میں نہیں ۔ کھلا کی نے دنیا ہیں کوئی ایسا زمیندار بھی ویکھا ہے جو زر فیز زہین کو چھوڑ کر تھور زدہ زمین کی آبیاری کرتا ہو؟ جب کوئی بھی ہوش مندزمیندار اپنی زمینول میں ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالی کسی ایسے شخص کو ہوائت کی توفیق کیوں عطاکے جس کے بارے ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ ایسے ہوش عشایا نہ حشاکی ان حشاکے کہ ایسے شنق عشایا نہ حشاکی اللہ کے۔

#### وعدل الست

(١٥) اخْرَجَ ذُرِيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِهِ فَجَعَلَهُمْ عُقَلاَءَ فَخَاطَبَهُمْ وَاَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ فَاقَرُّوا لَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ فَكَانَ وَاَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانَ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ فَاقَرُّوا لَهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ فَكَانَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَانَا فَهُمْ يُولَدُونَ عَلَىٰ تِلْكَ الْفِطْرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَانًا فَهُمْ يُولَدُونَ عَلَىٰ تِلْكَ الْفِطْرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ثَبَّتَ عَلَيْهِ وَدَاوَمَ . فَلِكَ فَقَدْ ثَبَّتَ عَلَيْهِ وَدَاوَمَ .

(1) الله تعالی نے آدم کی اولاد کو اس کی پیٹے سے نکال کر اسیں عطا کی اور پھر ان سے خطاب کر کے انہیں ایمان لانے کا تھم ویا اور کفر سے منع فرمایا (جس پر)انہوں نے الله تعالیٰ کی ربوبیت کا افراد کیا اور اس طرح وہ ایمان لے آئے اور وہ اس دین فطرت پر بیدا ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص کفر کرتا ہے وہ در اصل اپنی اس فطرت کو تبدیل کر بیں۔ پھر جو شخص کفر کرتا ہے وہ در اصل اپنی اس فطرت کو تبدیل کر کے ایمان کو کفر سے بدل ڈال ہے۔ اور جو شخص ایمان لاتا ہے اور حق کی تفدیق کرتا ہے اور حق میں فطرت پر شامت قدم رہتا اور کی تفدیق کرتا ہے ، وہ گویا اس ویکن فطرت پر شامت قدم رہتا اور مداومت اختیار کرتا ہے۔

الله تعالى في آدم عليه السلام كو پيد أكرف في بعد اس كى قيامت كك آف والى اولاد كى ارواح كو بھى تخليق كيا اور پھر الن سب كو مخاطب كر كے پوچھا:
كيا يس تمارارب نميں مول ؟ سب في اس كے جوب يس الله كى دلاويت كا قرار

کیا۔ گویا اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانوں کی فطرت بیس شائل ہے اور وہ اس فطرت کے مطابق پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدہ اور اقرار کی یاد دہائی کے مطابق پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدہ اور اقرار کی وی جی جو کے اللہ تعالیٰ رکھ دی جیں جو پیار پکار کر اس کے رب ہونے کا اعلان کر رہی جیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وقا فوقا انبیاء و رسل مبعوث کے اور اشیس مجزات اور نشانیاں دے کر بھیجا۔ اس مللے کی آخری کڑی حضرت محمد علیہ جی اور آپ کو جو مجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن جید ہے جس کا انجاز سابلہ انبیاء کے وقتی مجزول کے بر عس بمیشہ کے لیے قائم و جید ہے جس کا انجاز سابلہ انبیاء کے وقتی مجزول کے بر عس بمیشہ کے لیے قائم و رائم ہے۔ دور اللہ کا کام ہے اور اس میں دلائل و برابین کے ساتھ اللہ کی رہوں کے بر عس بمیشہ کے لیے قائم و رائم ہے۔ کو نامت کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ربویت کے انکار کی جیادی وجہ قطرت کو تبدیل کرنا اور بگاڑنا ہے ۔ اور جہاں بھی اور جب بھی قطرت کو تبدیل کرنے یا اسے بگاڑنے کی کوشش کی عمیٰ اس کے اٹرات بمیشہ منفی نکلے ۔ قطرت میں بگاڑ اور فساد کے اسباب میں والدین کی فلط تربیت ، ماحول کے برے اٹرات ، تعلیم کی کی اور جہالت ، ونیادی اغراض کو فوتیت اور مادی ترجیحات و میلانات کی شدت وغیرہ شامل ہیں ۔

الله تعالیٰ نے دونوں رائے رکھا دیے ہیں اور اب میہ انسان کا کام ہے کہ اپنی ترجیحات کا تغیین اس طرح کرے کہ اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر قربان نہ کر پیٹھے۔

### ایعاں اور فطر ت

(١٦) وَلَمْ يُحِبُو أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ علَى الْكُفْرِ وَلاَ عَلَى الْأَيْمِانَ وَلاَ عَلَى الْآيُمِانَ وَلاَ خَلْقَهُمْ أَشْخَاصًا ، وَالْآيْمَانُ وَلاَ خَلْقَهُمْ أَشْخَاصًا ، وَالْآيْمَانُ وَالْكُفُرُ فِعْلُ الْعِبَادِ . وَيَعْلَمُ اللّهُ تَعَالَىٰ مَن يَكُفُرُ فِى حَالِ كَفْرِهِ وَالْكُفْرُ فِعْلُ الْعِبَادِ . وَيَعْلَمُ اللّهُ تَعَالَىٰ مَن يَكُفُرُ فِى حَالِ كَفْرِهِ كَالْكُفُو فَعْلُ الْعِبَادِ . وَيَعْلَمُ اللّهُ تَعَالَىٰ مَن يَكُفُرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ كَالْمُ اللّهُ وَمَانِهُ وَآخَيّهُ مِنْ عَيْرُ اللّهُ وَمَلِقَتُهُ .

(۱۲) الله تعالی نے اپنی مخلوق میں سے نہ تو کسی کو کفر پر مجبور کیا ہے اور نہ بی ایمان لانے پر ۔ اسی طرح نہ تو اس نے اشیں مومن پیدا کیا ہے اور نہ بی کافر ، بلتہ اشیں محض ان کی شناخت دے کر پیدا کیا ہے ، جبکہ ایمان اور کفر بندوں کا اپنا اختیاری فعل ہے ۔ البتہ الله تعالیٰ کو کفر کرنے والے کے کفر کا جب وہ کافر ہوتا ہے پورا پورا علم ہوتا ہے اور پھر جب وہ ایمان لاتا ہے تو حالت ایمان میں اس کے ایمان کا پورا پورا علم بوتا ہے اور علم بوتا ہے اور کھر بحوتا ہے اور نہ بی اس کے ایمان کا پورا پورا علم بوتا ہے اور کھر بی علم بوتا ہے اور دہ اس کو پیند کرتا ہے ۔ لیکن اس طرح نہ تو اس کے علم بیس کوئی تغیر میں کوئی تنیر میں اس کے اس صفت میں کوئی تغیر میں کوئی تغیر میں کوئی تغیر دو تما ہوتا ہے ۔

ہر پیدا ہونے والا چ قطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ تا ہم پیدائش کے

وقت نہ تو وہ مومن ہوتا ہے اور نہ ہی کافر ، بلصہ اس بیس خیر و شریس سے ہر ایک کو قبول کرنے کی صلاحیت سوجود ہوتی ہے۔ گویا ایمان اور کفر بیس سے جس راستے کا بھی آدمی انتخاب کرتا ہے وہ سراسر اس کا اپنا انتخاب اور اس کی اپنی پیند ہوتی

انشر تعالیٰ نہ تو کسی کو ایمان پر مجبور کرتا ہے اور نہ ہی کفر پر ، کیونکہ وئن کے معاطے میں آکراہ اور زیروستی کو اللہ تعالیٰ بالکل پیند نہیں کرتا۔ تاہم جب کوئی فخص ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ول میں ایمان کی محبت اور قدر و منزلت بردھا دیتا ہے اور کفر و عصیان کو اس کے لیے ناپندیدہ منا دیتا ہے ، اور جو شخص کفر و طفیان کا راستہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے و هیل دے دیتا ہے یماں تک کہ وہ اپنی طالت پر مطمئن لور خوش رہتا ہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے کفر کو بہندیدگی کی تھا صالت پر مطمئن لور خوش رہتا ہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے کفر کو بہندیدگی کی تھا سے نہیں دیکھنا جبکہ ایمان لانے کے عمل کو وہ پہند کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا

### ارالن ومشيت خلاونلي

(١٧) وَجَمِيْعُ اَفْعَالُ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَّكَةِ وَالسُّكُونِ كَسْبُهُمْ عَلَى الْحَوَّكَةِ وَالسُّكُونِ كَسْبُهُمْ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ خَالِقُهَا ، وَهِي كُلُّهَا بِمَشِيْتَةِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. وَالْطَاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتُ وَأَجِبَةً بِاللهِ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ . وَالْمَعَاصِيُ كُلُّهَا بِعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ وَمَشَيْئَتِهِ لاَ بِمَحَبَّتِهِ وَالْمَعَاصِيُ كُلُّهَا بِعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ وَمَشِيْئَتِهِ لاَ بِمَحَبَّتِهِ وَالْمَعَامِهِ وَلَا بِمَمْرِهِ .

(12) ہدوں کے تمام افعال از قتم حرکت و سکون حقیقاً ان کے خود کردہ ہیں جبکہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تمام کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت ، اس کے علم اور قضاء و قدر کے تحت سر زد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ، اس کے علم اور قضاء و قدر کے تحت سر زد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمال ہرواری والے کامول کے پیچھے اس کا علم، اس کی پہندیدگی اور رضامندی ، اس کا علم و مشیت اور قضاء و قدر کار فرما ہوتے ہیں جبکہ اس کی نافرمانی والے کام اس کے علم و مشیت اور قضاء و قدر کر قرما قدر کے تحت ضرور سر زد ہوتے ہیں عمر ان کے ساتھ اس کی پہندیدگی اور رضامندی اور اس کا تھم شاملی حال نہیں ہوتے۔

، سونا جاگنا وغیره یا طاعت و فرمال بر داری والیے اعمال ہول یا سرتھی اور نافرمانی پر بنی اعمال ، ان کی نبست اگر خود ان کے کرتے والے کی طرف کی جائے تو اپنے ان افعال کا کرنے والا وہ خود ہوتا ہے ۔ کیونکہ وہ چو کچھ کھی کرتا ہے اسے ارادے اور اپنی قدرت و اختیار سے کرتا ہے ۔ لیکن جب اشی اعمال و افعال کو اللہ تعالیٰ کی قدرت و ارادے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا خالق اللہ تعالی بی قرار یاتا ہے ۔ اس کی مثال ممی خود کا ر مشین اور اور اس کے آپریٹر سے وی جا سکتی ہے ، ك اس مشين ك بيت سے يرزے خود كا ر طريقے سے اپنا اپنا مقرره كام انجام دیے دیجے ہیں تاہم ان کی جملہ سر گرمیوں کے چھے اس کے آپیٹر کا ہاتھ ہوتا ب اور وہ اس مشین اور اس کے متعلقہ حصے اور پرزے اس کی مرضی و منثا اور تھم و اختیار کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں ۔ اب اگر سے مشین اور اس کے پرزے اہے آپریٹر کے حسب منشاکام کریں تو اس بیل اس کا ارادہ ، علم اور رضامندی ، تیوں شائل ہوتے ہیں ۔ لیکن اگر مشین کے پرنے اس کے حسب مشاء کام نہ كريں تو ان كے چلنے ميں اس آپر يئر كا تھم اور ارادہ تو شامل ہوتا ہے مكر اس كى رضامندی شامل نہیں ہوتی۔

ای طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمال مرداری کے کام کرتے پی ان کے ان کامول میں اللہ کا ارادہ ، اس کا حکم ، اس کی خوشی اور رضامندی سب شامل ہوتے ہیں ۔ لیکن اس کی نافرمانی کے کامول میں اللہ کا ارادہ تو شامل بوتا ہے جمر اس کی خوشی اور رضامندی شامل نہیں ہوتی ۔

انسانوں کے جملہ افعال ، خواہ وہ ان کے عادی افعال مول بھیے چلنا چر،

### علين كمنطح

(١٨) وَالْمَانِيَاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْمُنْفَةِ وَالسَّلاَمُ كُلُّهُمْ وَالْمَنَاءُ وَخَطَايُهَا . الصَّغَائِرِ وَالْمُنْفُرِ وَالْقَبَائِحِ ، وقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلاَّتُ وَخَطَايُهَا .

(۱۸) تمام کے تمام انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام گناہوں، کفر اور دیگر پر ائیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ البت ان سے بعض لغزشیں اور غلطیاں ضرور سرزو ہوئی ہیں۔

انبیاء کرام گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں اور وہ نبوت سے اور دہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ نبوت سے بعد کسی بھی دور میں گناہوں کا ارتکاب نبیس کرتے باوجود میکہ ان میں گناہوں کے ارتکاب کی قدرت اور صلاحیت ہوتی ہے۔

یہ محناہ کیائر میں سے ہوں جن میں کفر و شرک بھی آتے ہیں یا ان کا تعلق صغائر یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہوں فیز گھٹیا حرکتوں ، کخش محفتگو اور بے مقصد اور فضول ہاتوں اور کاموں سے انبیاء کرام ہمیشہ دور رہتے ہیں اور ان کے قریب بھی نہیں جاتے ۔

انبیائے کرام سے البتہ نقاضائے بھریت ونیادی معاطات بیں بھول چوک مر زو ہو جاتی ہے۔ یعنی انبیائے کرام بھن اوقات اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے کسی بہتر اور افضل عمل پر کسی کمتر اور مفعول عمل کو ترجیج وے ویتے ہیں۔ چونکہ سے چیز بھی اللہ کی نظر بیں ان کے شایان شان نہیں ہوتی ، لنڈا اللہ تعالی کی طرف سے مروقت جیمیہ ہوتی ہے جس ہر وہ سنجمل جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف توجہ

ا منتفار کے ساتھ رجوع کرتے ہیں جس سے ان کے درجات بی مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

جمال تک و کی اور رسالت ہے متعلق امور کا تعلق ہے تو ان میں وہ مول چوک ہے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

### محمتر صلى الثلة عليه وسلم

(٩٩) وَمُحَمَّدُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَبِيبُهُ وَعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيْهُ وَعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيْهُ وَنَقِيْهُ . وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ وَلَمْ يَرْتُكِبْ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً قَطُّ .

(۱۹) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ،اس کے مدے اور رسول و نبی اور اس کے مدے اور رسول و نبی اور اس کے چنے ہوئے اور منتخب کردہ (ہستی ) ہیں آپ نے کہمی پکک جیسی کئے کے برار لمحہ کے لیے بھی نہ تو کسی ہت کی پر ستش کی ہے اور نہ بی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھسرایا ہے ۔ آپ نے کہمی بھی کسی چھوٹے یا ہوے گناہ کا ار تکاب شیس کیا۔

محر صلی اللہ علیہ و ملم اللہ کے محبوب ترین ہدے اور منتف رسول ہیں۔

آپ نے اپنی زندگی میں مبھی گناہ کا کوئی کام نہیں کیا ۔ آپ کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے اسو ہ حسد ہے ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھی کے ،انبیاء و رسل کے سلط کی آئری کڑی ہیں۔

آپ کے بعد کوئی نبی نہ آب تک آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جملہ صفاتی ناموں میں اللہ کا عبد یعنی بدہ ہونا سب سے زیادہ پہند تھا ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ آمیز عقیدت رکھنے اور محبت واحرام میں غلو سے کام لینے سے تختی سے منع فرمایا ہے ۔لہذا آپ کو خدائی واحرام میں غلو سے کام لینے سے تختی سے منع فرمایا ہے ۔لہذا آپ کو خدائی

افتیارات تفویض کرنا،عالم الغیب قرار دینا، خداکی طرح ہر جگد حاضر وناظر تسلیم کرنا وغیرہ ،آپ سے محبت کا اظہار نہیں بلحہ آپ کے واضح احکام کی تھلم کھلانا فرمانی اور قرآنی آیات کے انکار کے متراوف ہے جن میں نمایت می صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان چیزوں کی آئی۔

## خلفائے راشا ہیں اور صحابہ کرام

(۲۰) انبیاء علیم العلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ، پھر حضرت عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ، پھر حضرت عثیان من عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پھر حضرت علی بن ابل من عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پھر حضرت علی بن ابل طالب المرتعمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت آزار اور من بین جن اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت آزار اور من بین جن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت آزار اور من بین بین منافی والے الن حضرات نے جمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ جس بین ایک جسی صحافی کو ماسوائے ایجھے الفاظ ہر گزیاد شیں کرتے۔

انبیاء کرام کے بعد بالا شک و شہر افغال ترین فرد الوبھر صدیق میں جو باخ مردول میں سے نبی کریم ﷺ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور اپنے بیمان کی طرح واقعہ معران کو تشلیم کرنے ہیں بھی انہوں نے کسی بھی چھے ہے کا مظا ہرہ نسین کیا جس کے سبب بار گاہ نیو ک سے آپ کو اسمد یق کا نقب مد قرآن جبید نے آپ کی جس کے سبب بار گاہ نبو کی دی۔ آپ کو ر وں اند اللّٰظِیٰ کا رایُق بار، جم سے کا ساتھی اور خلیفۃ الر سول عَلْمُ ہونے کا شرف حاصل ہے۔

خان زوالنور این کے بعد نبی کریم علی کے بیازاو بھانی اور آپ کی خت بھی اور آپ کی خت جگر حضرت فاطمہ الزہراؤ کے شو ہر علی بن افلی طالب کا مقام و مرجب ہے ، جو چو سے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی فضیلت ہیں رسول اللہ تین ہے سے متعدہ الناہ بیت سی مروی ہیں جن ہیں کر میم تین کے اپنے ساتھ آپ کے تعلق او موسی علیہ اسلام کے تعلق کی مانند قرار دیا تھا اس فرق کے ساتھ کہ بارون علیہ السلام کے تعلق کی مانند قرار دیا تھا اس فرق کے ساتھ کہ بارون نعیہ السلام کے تعلق کی مانند قرار دیا تھا اس فرق کے ساتھ کہ بارون آبی سے گر رسول اللہ میں کی بعد کوئی نبی شیس۔

### ارتكاب كبائر

(٢١) وَلاَ نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِنَ اللَّنُوْبِ وَإِنْ كَأَنْتُ كَبِيْرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَجِلَّهَا وَلاَ نُدِيْلُ عَنْهُ اسْمَ الْآيْمَانِ وَنُسَمَّيَه مُؤْمِنا حَقِيْقَةُ وَيَجُوزُ اَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا فَأْسِقًا غَيْرَ كَأْفِرٍ.

(٢١) جم كسى كنا ہ كے ارتكاب كى وجہ ہے ، خواہ وہ كتنا بى برا كناه كروں نہ ہوكسى مسلمان كو كافر نبيں قرار ديتے ، بشر طيكہ وہ اس كناه كى جواذ كا قائل نه ہو۔ ہم ايسے شخص ہے ايمان كو زائل نبيں سجھتے بلحہ ہمادے نزديك وہ فاسق مومن ہے ليكن كافر ہر گزنبيں ہے۔

مسلمان کی کمیرہ گناہ کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے فاری نمیں ہو جاتا ہو ۔ الذاکی فرض کا تارک فاس ہو گا کا قر نمیں ہو گا کا قر نمیں ہو گا۔ لیکن اگر کوئی شخض کسی قرض کی فرضیت کا منکر ہو یا جرام شے کی حرمت کا انکار کرتا ہو تو وہ دائراہ اسلام سے فاری ہو جائے گا۔ معتزلہ کے بر تکس ، جو کمیرہ ممناہوں کے مرتکب کو فاس قرار دے کر ایمان اور کفر کے درمیان معلق قرار دیے جیں ، تاوقتیکہ وہ توبہ نہ کر لے، ایل سنت کے نزدیک فاس آپ نے فسق کے باوجود مومن ہی رہے گا۔ گویا اسلام اور ایمان ایک ہی سکے کے دو روز جین ؛ ایمان اس کا وہ بسلو ہے جو حقیقی قدر وقیت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اسلام اس کا وہ بسلو ہے جو اس کے ظاہری قدرو قیمت کو متعین کرتا ہے، جبکہ اسلام اس کا وہ بہلو ہے جو اس کے ظاہری قدرو قیمت کو متعین کرتا ہے۔

ا کیک سچا مومن تمام محابہ کرا م سے محبت اور دوستی رکھتا ہے اور اپنی مختلکو اور تحریرو تقریر میں ان کے مقام و مرجبہ کو طحوظ خاطر رکھتا ہے۔ کیو نکہ کسی ایک صحافی سے بغض وعناو رکھنا ایمان کے خام ہونے کی دلیل ہے ۔ بی کریم علیا کے کارشاد ہے : میرے صحابہ سے محبت کرنے والا مومن، اور میرسے صحابہ کے بارے بیں اپنے ول میں بھن اور کید دکھتے والا منافق ہے۔

## میں سب سے زیادہ دینی سائل کا عالم ہو، اس کے بعد جو سب سے برا قاری اور حافظ قرآن ہو، پھر جو سب سے براہ قاری اور حافظ قرآن ہو، پھر جو سب سے براہ کر پر بیز گار ہو وغیرہ د تاہم نماز ہر نیک اور بر سے مخض کے بیچھے ہو جاتی ہے بھر طیکہ وہ سیج العقیدہ ہو، کیونکہ کی بدعت کے بیچھے نماز درست نہیں ہوگی خواہ وہ بظاہر متقی اور پر بیزگار بی کیول نہ ہو، اس لیے کہ بدعت عین عمرانی کام ہے اور عمراہ محض سے کسی رہنمائی کی توقع فضول ہے جبکہ نماز کی امامت ہمی ایک طرح کی رہنمائی اور قیادت ہے۔

### عوزوں پر مسح اور تر اویج

(٢٢) وَالْمَسْحُ عَلَى الْحَفَّيْنِ سُنَّةُ وَالتَّرَاوِيْحُ فِي لَيَالِي شَهْرٍ وَمَضَانَ سُنَّةً وَالصَّلاَةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَائِزَةً.

(۲۲) موزوں پر مسح سنت ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں تراوی کی میں تراوی میں تراوی سنت ہے اور ہر نیک وبد صاحب ایمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔

موزول پر مسح کرنے کا سنت ہونا 'امادیٹ صححہ ' جن کی روایات حد تواتر کے قریب مپنچی ہے ، اور عملی تواتر ہے ثابت ہے۔ لنذا اس کا انکار صحح شیں۔ طمارت کی حالت میں اگر موزے بہن لئے جائیں تو مقیم کے لئے ایک ون اور ایک رات تک وضو کرتے وقت انھیں اتارے بغیر ان پر مسح کر لینا کافی ہے جبکہ مسافر کے لئے ہے دیا ہوں اور تین راتوں کے لئے ہے۔

نماز تراوی جو رمضان المبارک کی راتول میں اواکی جاتی ہے، بھی سنت صححہ سے شامت ہے۔ کیونکہ قیام اللیل اور صوم النمار کی بہت نشیلت وارد ہوئی ہے۔ تراوی نمازول کی خصوصیت ہے ہے کہ الن میں وو عظیم ترین عبادتیں لینی نماز اور تلاوت و ساع قرآن کریم ایک ساتھ اواکی جاتی ہیں اور تیسری خصوصیت اس ممل کا باجماعت اوا ہوتا ہے۔

نمازی امات کا جمال تک تعلق ہے تو اس سلیلے میں جیسا کہ احادیث صحیحہ سے خامت ہے، سب سے زیادہ نماز کی امات کا مستحق وہ مخص ہے جو او گول

# icobaa-Kesearch-Libran

### گنای بدالت ایمان

(٢٣) وَلاَ نَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ تَضُرُهُ اللَّنُوبُ وَلاَ نَقُولُ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ النَّنُوبُ وَلاَ نَقُولُ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ . وَلاَ نَقُولُ إِنَّهُ يُخَلِّدُ فِيْهَا وَإِنْ كَأْنَ فَأْسِقًا بَعْدَ أَنْ يَخُرُجُ مِنَ اللَّنْيَا مَوْمِنًا .

(٣٣) ہم يہ نميں كتے كے كہ مومن كو گناہ چھ نقصان نميں پنچا كتے اور ہم يہ بھى نميں كتے كہ وہ (جنم كى) آگ ميں داخل نميں ہوگا ليكن ہم يہ بھى نميں كتے كہ وہ اس ميں ہميشہ رہے گا، چاہے وہ فائق ہى كيوں نہ ہو بھر طيكہ اس دنيا ہے وہ حالت ايمان ميں رحلت كر گيا ہو۔

اگر كوئى شخص ايمان لاتے كے بعد گناہوں كامر تحب ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں كى سزلپائے گا اور آگ ميں واخل ہوگا الاب كہ اللہ تعالى اپنى رحمت سے كام ليتے ہوئے لئے معاف كر دے۔ كيونكہ سوائے شرك كے اللہ تعالى جس كے ليے چاہ اس كا ہر گناہ معاف كر مكن ہے البتہ گناہ گار مومن كے سلسلہ ميں ہمارا عقيدہ ہے كہ اگر اس كى موت ايمان كى حالت ميں واقع ہوئى ہو تو وہ بميشہ كے عقيدہ ہے كہ اگر اس كى موت ايمان كى حالت ميں واقع ہوئى ہو تو وہ بميشہ كے ليے جنم كى آگ ميں نہيں رہے گا۔ اپنے گناہول كى سزا بھتھنے كے بعد يا جب اللہ چاہ وہ جنم سے نكل كر جنت ميں ضرور جانے گا۔ اللہ تعالى قرمانا ہے " اليه جانے وہ جنم سے نكل كر جنت ميں ضرور جانے گا۔ اللہ تعالى قرمانا ہے " اليه يصعد الكلم المطيب والعمل المصالع يوفعه" يعنى كلمہ طيب (ايمان) اللہ تعالى كى طرف بلند ہوتا ہے اور نيک اعمال اے بلند ہوئے ميں مدو و جن ہیں دانوا ايمان

کے ساتھ اگر نیک اعمال نہ ہول یا اس پر گناہ کا موجھ ہو تو جول ہی ہید ہو جہ جہنم کی آگ میں محسم ہو کرختم ہوگا،ایمان اپنی بلند یوں کی طرف صاحب ایمان کو ضرور کے جائے گا۔

### خوف ورجاء

(٢٤) وَلاَ نَقُولُ إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقَبُولُة وَسَيَّنَاتِنَا مَغْفُورَة كَقُولُ اللهُ وَلَكِنْ نَقُولُ إِنَّ حَسَنَة بِجَمِيْعِ شَرَائِطِها خَالِيَة الْمُرْجِنَةِ وَلَكِنْ نَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَة بِجَمِيْعِ شَرَائِطِها خَالِيَة عَنِ الْمُنْوبِ المُفْسِدة وَلَم يُبْطِلُها بِالْكُفُرِ وَالرِّدَة وَاللَّخُلاق عَنِ الْمُنْوبِ المُفْسِدة وَلَم يُبْطِلُها بِالْكُفُرِ وَالرِّدَة وَاللَّخُلاق السَيِّنَة حَتَى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤمِنا فَإِنَّ اللَّه تَعَالَىٰ لاَ يُضِيعُها بَل يُقْبَلُها مِنْهُ وَيُثِينُهُ عَلَيْها .

(۲۳) ہم ہے و عوی سیس کرتے کہ ہماری نیکیال (بادگاہ رب العزت میں) مقبول ہیں اور ہماری برائیال افض دی گئی ہیں جیسا کہ مرجنہ کا عقیدہ ہے ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے کوئی نیکی کا کام اس کے جملہ شراکط کے ساتھ اس طرح انجام دیا کہ اس نیک عمل کو خراب کر دینے والے عیوب ہے پاک تھا اور پھر اس نے اس عمل کو کفر وار تداد اور برے اخلاق کی ہاء پر برباد سیس کیا یمان تک کہ وہ اس دنیا ہے ایمان کی حالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائح مالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائح مالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائح مالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائح مالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائح مالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائح مالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائح مالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کو ہر گز ضائح مالے گا۔

المد تعالی پر ایمان کی حالت خوف ورجاء اور امید و ہم کے درمیان والی جوٹی چاہئے۔لیکن اللہ تعالی کے خوف سے یہ ہر اگر مراد نہیں کہ اللہ تعالی کوئی وراؤنی اور خوفنا ک چیز ہے، یا وہ ایک ظالم وجار بستی ہے جس کے ظلم ہے ہم جر وقت کر دہ براندام ہوں بہتھ جس طرح آدی اپنے کس محبوب و محترم بستی کی درافتگی سے خوف زدہ رہتا ہے ای طرح ہمیں اپنے رحیم وکریم رب کی دارافتگی سے خوف درہ رہتا ہے ای طرح ہمیں محبوب بھی ہے اور ہمارے لیے نمایت سے خاکف ربنا چاہئے کیونکہ ہمارا رب ہمیں محبوب بھی ہے اور ہمارے لیے نمایت محترم بھی ہے۔ ہم اس کی اطاعت و فرمال پر داری میں جو بھی کام کریں ان پر ہمیں ہم گر از ازانا نمیں چاہئے بعد نیک کامون کی قبولیت کی شرائط بھی طحوظ رکھنی چاہئیں ہم انہا کہ کامون کی قبولیت کی شرائط بھی طحوظ رکھنی چاہئیں جن میں سے کہلی اور جودئی شرط نمیت کا صحیح ہونا ہے۔ ووسر کی شرط ریاکاری سے جن میں سے کہلی اور جودئی شرط نمیت کا صحیح ہونا ہے۔ ووسر کی شرط ریاکاری سے جن میں رہا واپنے اور ان پر خودر سے بچنا چاہئے اور ان پر جن اور ان پر خود سے بی جا چاہئے اور ان پر خود سے بی جا چاہئے اور ان پر خوا اور شیس برباد نمیں کرنا چاہئے۔و غیرہ و غیرہ۔

ای طرح اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ کی وقت بھی منقطع نہیں کر ہیں جہم امیدور جاء کا بیہ منظل نہیں کہ اس کی رحمت و منظرت کی امید بیل چاہئے، جہم امیدور جاء کا بیہ منظلب نہیں کہ اس کی رحمت و منظرت کی امید بیل ہم گنا ہ پر گناہ کے چلے جائیں اور سمجھ بیٹھی کہ ہمارے گناہ معالی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ ضرور دے گا، بیہ اس کا وعدہ ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹی چھوٹی بیرائیوں کو چھوٹی جھوٹی نیکیاں خود افؤد منائی رہتی ہیں ۔اصل معاملہ کبائر کے ارتکاب سے جانا چاہئے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : "وان تجتنبو اکبائو ما تنھوں کے ارتکاب سے جانا چاہئے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : "وان تجتنبو اکبائو ما تنھوں عند منظم عندکم سبناتکم " لیمن آگر تم ان کمیرہ گناہوں سے پڑھ جن سے حمیس عند منظم عندکم سبناتکم " لیمن آگر تم ان کمیرہ گناہوں سے پڑھ جن سے حمیس دوکا گیا ہے تو ہم تمارے چھوٹے جھوٹے گناہ من دیں گے۔

تھت لگانا،والدین کو ستا نا اور میدا ان جنگ سے فرار ہو نا وغیر ور اس کے علا وہ صغیرہ گنا ہول میں خود کو اس طرح طوث کر ناکہ ول سے ان کی خلش بھی ختم ہو جائے، بھن علماء نے اسے بھی کبیرہ گنا ہوں میں شار کیا

### فسق و فجور

(٣٥) وَمَا كَأْنَ مِنَ السَّيِّنَاتِ دُوْنَ الشَّرَكِ وَالْكُفْرِ وَلَمْ يَتُبُ عَنْهَا صَاْحِبُهَا حَتْى مَاْتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِي مَشِيْفَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِالنَّارِ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُعَذِّبُهُ بِالنَّارِ اَصْلاً.

(۲۵) شرک اور کفر سے کمتر درجہ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کامر تکب اگر بغیر توبہ کے حالت ایمان میں مر جائے تو (ہماراعقیدہ بیہ ہے کہ)
اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو جائے فیصلہ کرے گا۔ جائے تو اسے (جنم کی) آگ کے ذریعے عذاب دے اور اگر جائے تو اسے معاف کر دے اور (جنم کی) آگ کے عذاب دے اسے ممل طور پر بچالے۔

شرک اور کفر کے سواجو قابل معافی تیں ہر طرح کا گناہ خواہ وہ کہ کہائر میں ہے کیوں نہ ہو معاف ہو سکتا ہے۔ جب تک آوی مشرک اور کافر ہوتا ہے اس کے کی دونوں مناہ تمام گناہوں پر بھاری ہوتے ہیں ۔لیکن ایمان لانے کے بعد آدی شرک اور کفر کے مناہوں کے چنگل سے نگل آتا ہے۔ایمان کی حالت ہیں سب ہے ہرا محناہ فتق ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاہ ہے:" بنس الافیم الفسوق بعد الا بیمان " لیحتی ایمان لانے کے بعد سب سے ہرا کناہ فتق ہے۔ اور قبل کمیرہ محناہ آتے ہیں : زنا ،چوری ،کسی کو نا حق فتق ہے۔ اور قبل کمیرہ محناہ آتے ہیں : زنا ،چوری ،کسی کو نا حق فتق ہے۔ اور شین ورج ویل کمیرہ محناہ آتے ہیں : زنا ،چوری ،کسی کو نا حق فتق ہے۔ اور شین ورج ویل کمیرہ محناہ آتے ہیں : زنا ،چوری ،کسی کو نا حق فتق ہے۔ اور شین ورج ویل کمیرہ محناہ آتے ہیں : زنا ،چوری ،کسی کو نا حق فتق سے تا کی دامن عور توں ہر زنا کی

### معجزات و کرامات

(٢٧) وَالْآيَانَ ثَابِيَةُ لِلْآنْبِياءِ وَالْكُرَامَاتُ لِلْآوْلِيَاءِ حَق أَ. وَآمَّا الَّبِي تَكُونُ لِآعَدَائِهِ مِثْلَ إِبْلِيْسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالَ فَمَا رُوِى فِى الْآخْبَارِ آنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُمْ لَا نُسَمِّيْهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَاْمَاتٍ وَلَاكْنَ نُسُمِّيْهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَاْمَاتٍ وَلَاكِنَ نُسُمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقْضِي وَلَكِنْ نُسُمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقْضِي وَلَكِنْ نُسُمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقْضِي وَلَكِنْ نُسُمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لَأَنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ يَقْضِي وَلَكُونَ لَهُمْ وَعُقُوبَةً لَهُمْ فَيَعْتَرُونَ بِهِ وَيَؤْدُونَ لَهُمْ وَعُقُوبَةً لَهُمْ فَيَعْتَرُونَ بِهِ وَيَؤْدُونَا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزَ مُمْكِنَ أَنَى اللّهَ لَكُونَا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزَ مُمْكِنَ أَنَا لَيْكُونَا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزَ مُمْكِنَ أَنَا وَكُونَا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزَ مُمْكِنَ أَنَا وَكُونَا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزَ مُمْكِنَ أَنَا وَالْكُولَا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزَ مُمْكِنَا أَنَا وَكُولُونَ لَالِكُونَا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزَ مُمْكِنَا أَلَا فَاللّهُ مَا وَلَيْ فَيَعْتَرُونَ اللّهُ فَا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزَ أَمْمُونَا وَلَا لَاللّهُ وَالْمَاتِهِ الْمُؤْلُونَ وَلَالِكُونَا وَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزَ أَمُونَا مُنْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُ لَا أَلْلَهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۲۷) انبیاء کرام کے مجوزات مسلم الثبوت ہیں اور اولیاء کرام کے کرامات حق ہیں۔ البتہ اعادیث صحیحہ کے مطابق وہ (خرق عادت) کارناہ جو ابلیس، فرعون اور وجال جیسے دشمنان خدا کے ہاتھوں سر زو ہوئ یا ہوں ہوں گے، ہم انہیں مجزات یا کرایات میں شار نہیں کرتے بلتھ ہم انہیں ان کی آرزؤں کی جمیل کا نام دیتے ہیں۔ کیو نکہ اللہ تعالی اپنے وشمنوں کو ڈشیل دے کر عذاب کا مستحق تھرانے کے لیے ان کی آرزوئیں پوری کر تا ہے تاکہ اس وحوے میں رہیں اور مزید کفروس سی میں گرفار کرتے ہیں۔ کیو کہ وسر سی میں گرفار کرتے ہیں۔ کیو کہ وست اور ممکن الوقوع ہے۔

انبیاء کرام سے جو افعال مافوق الفطرت طریقے ہے خرق عادت کے طور

### ریاکاری اور نیکیوں پر غرور

(٣٦) وَالرِّيَاءُ إِذَا وَقَعَ فِي عَمَلٍ مِن الْأَعْمَالِ فَاِنَّهُ يُبْطِلُ أَجْرَهُ وَكَذَٰلِكَ الْعُجْبُ.

(۲۷) عمل کے ساتھ ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ای طرح کسی عمل کے ساتھ غرور عمل بھی اس عمل کی بربادی کا سب بن جاتا ہے۔.

ریاکاری اور اپنی نیکیول پر خرور دو ای چیزیں ہیں جو تہ صرف انحال کو ہر باد کر کے رکھ ویتی ہیں باتھ انہیں آخرت کا وبال بنا ویتی ہیں۔ دیاکاری دراصل ایک طرح کا دھوکہ اور فریب ہے اور منافقت کی ایک بھیانگ ترین شکل ہے ۔ اس سے جمال تک ممکن ہو چیا چاہے ۔ البتہ اگر کمی کی ثبت یہ ہو کہ وہ اپنے کمی فیک عمل سے دوسروں کو ترغیب وینا چاہتا ہے یا انہیں تعلیم و تربیت وینا چاہتا ہے تو یہ دیاکاری نہیں ہو گی ، تاہم ولوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ۔ وہی روز جز اور کول کی فیت سے مطابق انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا ۔ اسی طرح اپنے اور کول کی فیتوں کے مطابق انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا ۔ اسی طرح اپنے ایکھ اور کول کی فیتوں کے مطابق انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا ۔ اسی طرح اپنے ایکھ اور کول کی وجہ سے دفیر سمجھنا اور اس منا پر ان سے رخ پھیرنا اور دوسروں کو ان اعمال ہی کو تانی کی وجہ سے دفیر سمجھنا اور اس منا پر ان سے رخ پھیرنا اور سیدھے منہ بات نہ کرنا یا سرے سے انہیں دائرہ اسلام سے خارج جانا وغیرہ اللہ تعالیٰ کو کسی طور بھی پہند نہیں ۔ اس سے ہر صاحب بھیر سے اور صاحب فیم و فراست شخص کو پھی

## خلاقيت ورزاقيت بارئ تمالئ

(۲۸) وَكَانِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ خَالِقًا قَبْلَ اَنْ يَخُلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ اَنْ يَخُلُقَ .

(۲۸) الله تعالی عمل تخلیق شروع کرنے سے پہلے بھی صفت فلق سے متصف عظے اور مخلوقات کی ضروریات پوری کرنے سے پہلے بھی صفت منتا دراقیت سے بوری طرح متصف شخے۔

یہ ستاہ ابتداء میں گزر چکا ہے اور یہاں پر دوبارہ تاکید کی غرض ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فعلی صفات کیے مخلوقات کی جخلیق ہے ، انہیں رزق عطا کرنا ، ان پر رقم کھانا ہے ، وغیرہ وغیرہ ؛ کے دو پہلو ہیں : ایک ان افعال کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صادر ہونا اور دوسرے ان افعال کا اس کی مخلوقات پر وارد اور واقع ہونا ۔ اللہ تعالیٰ کی نبعت ہے ان افعال کے صدور اور ظہور کے درمیان وقت کے طویل پیانوں کی چونکہ کوئی ابھیت نہیں ہے ، لنذا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے طویل پیانوں کی چونکہ کوئی ابھیت نہیں ہے ، لنذا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے از کی ہونے پر وقت کے ان پیانوں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ازل ہو نے پر وقت کے ان پیانوں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گائی اور مجبود چلا آرہا ہے ، جبکہ ابھی ذیمن و آسان اور دیگر انزل ہے ضائق ، رازق ، مالک اور مجبود چلا آرہا ہے ، جبکہ ابھی ذیمن و آسان اور دیگر گلو تات کا سرے ہے وجود ہی نہیں تھا اور اس وقت بھی وہ اپنی صفات کے ساتھ گلو تات کا سرے ہے وجود ہی نہیں تھا اور اس وقت بھی وہ اپنی صفات کے ساتھ گلو تات کا سرے ہے وجود ہی نہیں تھا اور اس وقت بھی وہ اپنی صفات کے ساتھ گلو تات کا سرے ہو وائمیں گی ۔

ر لین طبی اصول کے یر عکس ثابت ہوتے ہیں اشیں میجرہ کما جاتا ہے۔ لین ایسا کام کرنے سے عام لوگ عاجز ہوں اور وہ ان کے اس کی بات نہ ہو۔ مثلا موک علیہ السلام کا عصا اور ید میضاء ، عینی علیہ السلام کا مرووں کو زندہ کرنا اور پیدائش اندھے اور کوڑھی کو شکر ست کر وینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پائی کا فوارہ کی طرح سے چھوٹ کر نکلنا وغیرہ ۔ ان مجزات کا مقصد لوگوں پر اتمام ججت اور انہاء کرام کی حقاتیت اور حیائی کا اظہار ہوتا ہے ۔

ای طرح اولیائے کرام کے ہاتھ پر طبعی اصول کے بر عکس جو فرق عادت افعال مر دو ہوتے ہیں انہیں کرامات کما جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے فرایع اللہ تعالی ان کے اکرام و اعزاز میں اضافہ کرتا چاہتا تھا۔ تاہم مجزات اور کرافت کو صادر کرنے پر از خود قادر نہیں ہوتے اور دہ اپنے اختیار ہے ایسا نہیں کرتے ۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے ان ختی مدول کے ہاتھ پر اس طرح کے افعال صادر کرا دیتا ہے۔ نیز ان افعال کا صدور اگر چہ ان پاکباز شخصیات کے ہاتھ پر اس طرح کے ہو رہا ہو تا ہے۔ بھر ان کا خالق خود ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہو تا ہی تھینا تھا ، بعہ (انسیں) اللہ نے بی مین چھینا تھا ، بعہ (انسیں) اللہ نے بی تا تھیں۔ کیسی پھینا تھا ، بعہ (انسیں) اللہ نے بی تعمل کیسینا تھا ، بعہ (انسیں) اللہ نے بی تعمل کیا تھا۔

جہاں تک کافروں اور غیر مسلموں کے ہاتھ پر فرق عادت اور غیر معمولی افعال کے صادر ہوئے کا تعلق ہے ، نو وہ نہ از قتم مجزات ہوتے ہیں اور نہ بی کرامات بلعہ وہ یا تو شعبدہ بازی اور چادو کے کرشے ہوتے ہیں جو محض فریب نظر پر جنی ہوتے ہیں یا پھر وہ حقیق افعال ہوں بھی نو وہ ان کی گمرائی کو مزید پکا کرنے ، انہیں و هیل اور مملت ویے اور انہیں مزید آزمائش سے دوجار کرنے کی غرض سے اللہ تعالی ان سے مرزد کراتا ہے ۔

## روئيت بارى تمالي

(٣٩) وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يُرَاى فِي الْآخِرَةِ وَيَرَاهُ الْمُوْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤْسِهِمُ بِلاَ تَشْبِيهِ وَلاَ كَيْفِيَةٍ وَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَة أَ.

(۲۹) آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا اور مؤسین جنت میں اپنے سروں کی آتھوں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ۔ لیکن یہ رؤیت باری تعالیٰ اس طرح ہو گا کہ ذات عز وجل تشبیہ اور جسم کی خامیوں سے پاک ہو گی۔ نیز خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان سمی فتم کی دوری اور مسافت (جائل) نہ ہوگی۔

آخرے میں تنام مؤمنین اپنی آگھوں سے اپنے رب کو دیکھیں اور اس کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالی چو کلہ غیر مادی اور نورانی ہستی ہے جو جہم اور جہم کی جملہ خامیوں سے پاک ہے الندا اس دینا کے طبق قوانیمن کے تحت مارے اتھوں اللہ تعالی کی رؤیت کی کیفیت شیس آسکتی ۔ نیز اللہ تعالی کی ذات بھارے اتھوں اللہ تعالی کی ذات بواند جہات و حدود سے تھی مادراء ہے الندا ہمارے لیے یہ بات انجھن کا باعث بسی ہے کہ ایک ایس استی کو جو خاص جست اور سمت میں محدود شیس و کیلنا کس بسی ہے کہ ایک ایس اوراء ہے المدا مادر کو طوئل فاطر رکھا جائے تو اس انجھن کا مور کو طوئل فاطر رکھا جائے تو اس انجھن کا دور دونا کہی مشکل شیس ہیں۔

اول اس و نیا کے مقابلے میں مو منین کی حیات اور تو ی آفرے میں مو منین کی حیات اور تو ی آفرے میں کمیں زیادہ قوئی اور طاقتور ہوں گے جمن میں ان کے دیکھتے کی صاحبے بھی ہے۔
اس د نیا میں تو اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک اد فی می جھک نے بھال کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا اور مو کی عظیہ اسلام ہے ہوش ہو کر گر پڑے تھے ، جہم آخرے میں مؤمنیمن کی انہر دنیا کے مقابلے میں کمیں زیادہ طاقتور ہو گی۔

وہ م اللہ تعالی اپنے جلوہ کو ہیں سطح پر رکھیں گے جس نیں مؤ منین کو روئیت باری میں کو گئیں مؤ منین کو روئیت باری میں کوئی و شواری نہ ہو ۔ جس طرح ہم روشنی کی شدت کو کسی سوگئی اور نوب کے ذریعہ گھٹا یا ہوھا تکتے ہیں ، حالاتلہ روشنی کی طاقت وہی رہن ہو ہے ۔ ای طرح اللہ تعالی کے نور میں نو کی ویش ممکن ہی شیس ، تاہم و کیجنے والوں کے لیے اسے اس سطح پر ایما جمال ان کی نظر یں ان کی تاب لا سیس ، ممکن ہے ۔

سوم الدور مختاج بنيد كر جب جم كنى چين كو ديكينة جي تو جم محض ال كا الك حصد الى و كيما به مثل الم الله كا الك حصد الى و كيما به مثل الم الله كا و كيما به مثل الله عليه كرال المان كا الك حصد و كيما كر أمان كو و كيمن كا و حوى كرف جي مالا كل أمان جه دب مثل المان كا الك حصد و كيما كر أمان كو و كيمن كا و حوى كرف جي و و كيما كر الله المان جه دب الله كا طرق جم كم أو في كا جم و و كيما كر الله الله كا زيادت الله كا زيادت الله كا المان كا باق مستور جو تا الله كا مستور جو تا الله كا ا

چہارم: سے بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سمت اور بھات یا فاصلہ و فیے و ط تصور درست نہیں ہیں ۔ جب روشنی ہوتی ہے تو ہر بین کا احاطہ کر لیتی ہے در جب ہر طرف نور ہی فرر ہو اور اند جبرے کا نام و نشان ہی نہ دو تو نیچ ست ور فاسف و فیرہ اپنی معنویت کھو دیتے ہیں ۔ رہا اند جبرا تو دو آخرت میں مشرکیین اور کا وں کا مقدر ہوگا۔

# TooBaa-Research-Librar

### ایماں ہیں کھی بیشی

(٣٠) وَالْمَيْمَانُ هُوَ الْمَافِرَارُ وَالتَّصَلْدِيْقُ . وَإِيْمَانُ آهُلِ السَّمَاءِ وَالْمَرْضِ لا يَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُضُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِن بِهِ وَيَزِيْدُ وَيَنْقَضُ مِنْ جَهَةِ الْمُؤْمِن بِهِ وَيَزِيْدُ وَيَنْقَضُ مِنْ جَهَةِ الْمُؤْمِن بِهِ وَيَزِيْدُ وَالتَّصْدِيقِ . وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْمِيْمَانِ وَالتَّوْجِيْدِ مُتَقَاضِلُونَ فِي الْمَعْمَالِ .

(۳۰) ایمان نام ہے (زبان ہے) اقرار اور (ول ہے) تصدیق کا۔ زمین
و آسان میں رہنے والول کا ایمان ، ان امور کے اعتبار سے جن پر ایمان
لانے ہے کوئی شخص مؤمن بنتا ہے ، کم و پیش شیں ہوتا۔ البت
(درجات) یقین و تصدیق کے لحاظ ہے ایمان میں کی پیشی ہوتی ہے۔
تمام مؤمنین ایمان اور توحید کے سلطے میں تو برابر ہوتے ہیں البتہ اعمال
کے اعتبار سے ایک دوسرے پر برتری کے حامل ہوتے ہیں۔

جیدا کہ پہلے گزر چکاہے ، ایمان کے لیے صدقِ ول سے تصدیق اور زبان سے بلا جبر و اکراہ اور لا کے کے اقرار ضروری ہے۔ کسی ایک چیز کی کی سے وہ ایمان خیس کملائے گا۔ محض زبانی اقرار سے منافقت یا و کھاوا اور ظاہر واری کملائے گا اور محض دل سے مائے اور زبان سے اقرار و تشکیم سے انکار کی صورت میں وہ آیک خیال اور موج کی حیثیت سے آگے نہیں ہوھے گا۔ کیونکہ ایمان کے اظہار کے لیے خیال اور موج کی حیثیت سے آگے نہیں ہوھے گا۔ کیونکہ ایمان کے اظہار کے لیے

ضروری ہے کہ اعضاء و جوارح اپنے عمل سے اس کی گوائی ویں ۔ اور زبان مجھی ایک عضو ہے اور زبان کا عمل اس کا ہوانا ہے ، لیڈا کم از کم زبان سے اقرار ضروری ہے جو عمل کا سب سے اوتی ورجہ ہے۔

ایمان دراصل آیک وحدت کا نام ہے جس میں کی بیشی شین ہو گئی ، یہ شین کما جا سکتا کہ قلال کا ایمان دوگنا ہے یا فلال کا جار گنا اور فلال کا سو گنا وغیرہ ، یا فلال شخص کا ایمان آدھا ہے یا فلال کا ایک تمائی یا آیک چوشائی وغیرہ ۔ گویا مقدار کے اعتبار سے سب کا ایمان آیک ہی جتنا ہو تا ہے البتہ کیفیت کے اعتبار سے ایمان ایک ہی جتنا ہو تا ہے البتہ کیفیت کے اعتبار سے ایمان ایک ہی وقت کے درجات متقاوت ہوتے ہیں ۔ کسی کا ایمان خام نوعیت کا ہو سکتا ہے ، کسی کا موسط درج کا اور کسی کا نمایت می صاف و شفاف اور اعلیٰ درج کا ۔ افیمیاء کرام کا ایمان سب سے اعلیٰ درج کا ہوتا ہے کیونکہ وہ حق البقین کے درج پر فائز ہوتے ہیں ۔ صدیقین نور شمداء کا ایمان عین البقین کے درج کا ہوتا ہے ، جبکہ صحاب ہیں ۔ صدیقین نور شمداء کا ایمان علم البقین کے درج کا ہوتا ہے ، جبکہ صحاب صلیء اور عامہ الناس کا ایمان علم البقین کے درج کا ہوتا ہے ۔ غیز ان متیول درجات میں مجر متعدد مراتب ہو سکتے ہیں ۔

البند المال کے اعتبار سے درجات بھی مختف ہوتے ہیں اور المال میں کی پیشی ہونے کی وج سے مقدار کے اعتبار سے بھی کی کے اعبار ذورہ ہو شخت ہیں اور کسی کے اعبار ذورہ ہو شخت ہیں اور کسی کے ملاوہ ان میں خلوص ، تقوی اور انکساری کی بدیور پر متعین ہوتا ہے ۔انبیاء کرام ایمان اور انمال دوثوں کے اعتبار سے انکساری کی بدیور پر متعین ہوتا ہے ۔انبیاء کرام ایمان اور انمال دوثوں کے اعتبار سے لید ترین مرتبے پر فائز ہوتے ہیں جبکہ دیگر لوگوں میں یہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی بلاد ترین مرتبے پر فائز ہو ، لیعنی اسے مین الیقین ماصل ہو ، جبکہ انمال کے اعتبار سے اس کے پاس بیت ہی تصورا سرمایہ ہو ، جیسا کہ ایک فردہ میں اگر اسلام کہ ایک فردہ کے موقعہ پر ایک مختص نے نبی کر یم عین کے مرتب میں آگر اسلام کہ ایک اور کفار سے جماد کرتے ہو کے شہید ہو گیا ۔ اس طرح اس نے نہ تو کوئی قبول کیا اور کفار سے جماد کرتے ہو کے شہید ہو گیا ۔ اس طرح اس نے نہ تو کوئی

# TooBaa-Research-Libra

### ابتعال اور اسلام

(١٣١) وَاللِّسْلاَمُ هُوَ اتَّسْلِيْمُ وَاللِّنْقِيَادُ لِآوَامِرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ . فَمِنْ طَرِيْقِ اللَّهَ فَالَّىٰ . فَمِنْ طَرِيْقِ اللُّغَةِ فَرْقَ أَبَيْنَ اللَّيْمَانِ وَاللِّسْلاَمِ . وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ اِيْمَانُ لِمَانُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ لِللَّا إِيْمَانُ وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ وَالدّيْنُ اسْمَ وَالشَّرَائِعِ كُلَّهَا .

(۱۳۱) اسلام الله تعالی کے احکام کو تتلیم کرنے اور ان کی اطاعت کا عام ہے: اگر چہ لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے، لیکن اسلام کے بغیر ایمان (کا تصور ممکن) نہیں۔ گویا دونوں ایک ہی شے کا سیدھا اور النا رخ ہیں۔ جبکہ دین نام ہے ایمان، اسلام اور تمام شرعی احکامات کے مجموعے کا۔

اسلام کا لفظ س ل م کے مادہ سے بہا ہے جس کے دو معنی ہیں: (۱) تشکیم و اطاعت اور (۲) سلامتی اور تحفظ۔ اسلام کا لفظ ان دو معنوں پر مشتمل ہے۔ لینی اللہ تعالی کے احکام کو تشکیم کر کے اپنی زندگی اس کی اطاعت میں ہمر کرنا اور بول دنیاد آخرے میں اپنی سلامتی اور شحفظ کو پیشنی بنا لینا۔

لغوی اعتبار سے آگرچہ اسلام اور ایمان بیں فرق ہے گر اپنے اصطلاحی متی بین ان بین کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کو کوئی مخض اپنے صاحب ایمان ہونے کا اقرار لؤ کر ہے گر اللہ تعالیٰ کے احکام کو تتلیم کرنے اور اس کی

نماز پڑھی اور نہ کوئی روزہ رکھا اور نہ ہی کوئی نیک عمل کیا ، ماسوائے شادت کے،
اور اول وہ شمادت کا درجہ پاکر بلند مقامات کا مستحق من گیا ۔ چو تکہ شمید اپنی جان کا
عذرانہ دے کر اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے ، لنذا ایمان کے عین الیقین والے
مرتبے پر قائز ہو تا ہے خواہ اس کے اعمال مقدار کے اعتبار سے تھوڑے ہی کیوں
نہ ہول ۔

reconstruction and the first of the contract o

### ممرغت اور عبلات باری تعالی

(٣٢) نَعْرِفُ اللهُ تَعَالَىٰ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ اللّهَ نَفْسَهُ فَيْ كَتَابِهِ بِجَمِيْعِ صِفَاتِه وَلَيْسَ يَقْدِرَ آحَدُ أَنْ يَعْبُدُ اللّهَ تَعَالَى حَقَّ عِبَادَتِه بِجَمِيْعِ صِفَاتِه وَلَيْسَ يَقْدِرَ آحَدُ أَنْ يَعْبُدُ اللّهَ تَعَالَى حَقَّ عِبَادَتِه بِجَمِيْعِ صِفَاتِه وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَهُ بِكِتَابِهِ عِبَادَتِه كَمَا أَمَرَهُ بِكِتَابِهِ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَهُ بِكِتَابِهِ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَهُ بِكِتَابِهِ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَهُ بِكِتَابِهِ وَلَكِنَّهُ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كُمَا أَمْرَهُ بِكِنَابِهِ وَلَكِنَّهُ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كُمَا أَمْرَهُ بِكِنَابِهِ وَلَلْكُنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ فِي أَمْرِهِ كُمَا أَمْرَهُ بِكِنَا فِي أَنْ يَعْبُدُهُ وَلَا لَهُ وَلَكُنَّهُ يَعْبُدُهُ فَا أَمْرَهُ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۲) الله تعالی نے اپنی کتاب میں خود اپنے بارے میں اور اپنی صفات کے علیے میں جو پچھ میان کیا ہے اس سے ہم الله تعالی کی مکمان اور صحح معرفت حاصل کرتے اور اسے بوری طرح جان لیتے ہیں۔ گر کوئی بھی مخص الله تعالی کی اس طرح تھیک ٹھیک طریقے ہے عبودت شیں کر گئیں میں سکت جس طرح کی عبادت کا وہ حقدار ہے۔ البتہ اس کے تھم کی لغیل میں وہ اس کی عبادت کرتا ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب اور سنت رسول کے ذریعے اس کی تعلیم دی ہے۔

اللہ تعالی کی ذات کی حقیقت کا ادراک ہمارے کیے ممکن شیں تاہم اس کی صفات کے ذریعے ہم اس کی ذات کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ کیونکمہ اس کی جملہ صفات اس کی ذات ہے الگ نہیں ، اس کا مظر بیں۔ اس طرح اپنے رب کی بچپان اور معرفت کے لیے جتنا بچھ ہمیں جانتا چاہیے تھا وہ ہم جان چکے ہیں اور اس سے زیادہ جاننے کا ہم مکلف ہمی شیں ہیں۔ البتہ جمال تک اس کی عبادت کا احاعت كرنے پر تيار ند ہو، اور اس كے باوجود الے مومن تنهم كيا جا ہے۔ اى طرح يد ہمى خارج از مكان ہے كہ كوئى شخص اللہ تعالى كے احكام كو صليم كر كے اپنى زندگى اس كے مطابق گزار دے جبكہ وہ ان احكام پر صدق ول سے يقين تك نہ ركھتا ہو۔ اس ليے اسلام اور ايمان ايك تك سكے كے دو رخ بيں جس كا اگر ايك رخ محساكر اس كے نفوش منا دیے جائيں تو وہ سكہ كھونا ہو جاتا ہے۔

جمال تک دین کا تعلق ہے تو وہ عقائد ، عبادات ، احکام اور اخلاقیات حتی کے زندگی گزارنے کے ہر انداز اور طور طریقے کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔

### تمام ہئومنیں کالیماں یکساں بے

(٣٣) وَيَسْتُوى الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِيْن وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرَّضَاءِ وَالخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْمِيْمَانِ فِي ذَٰلِكَ . وَيَتَفَا رُتُونَ فِيْمَا دُونَ الْإِيْمَانِ فِي ذَٰلِكَ كُلُّهِ .

(٣٣) تمام مومنین الله تعالی کی پیچان ، اس پر یقین رکھنے، توکل كرتے، اس كى محبت اور رضامندى، اس سے ۋرتے اور ير اميد ہونے (جیسے امور) ہر ایمان رکھنے کے سلسلے میں برامر ہوتے ہیں، البت ان تمام امور میں ایمان کے سوا وگیر اعتبار ات سے مختلف اور متفاوت درجات -U 2 2 90 7 6 1

یہ مسئلہ پہلے بھی گرر چکا ہے کہ اللہ تعالی سے معدول کا جو تعلق ہے وہ ایمان کا ہویا اس کی معرفت و یقین کا، اس پر تو کل اور تھروسہ کا مسئلہ ہویا اس ے محبت اور اس کی رضاجو کی کار اس سے ورنے کا معاملہ ہو یا اس سے اپنی کسی امید کے بورے ہونے کا، ان تمام امور میں کیت یعنی مقدار کے اعتبار سے تمام مسلمان برایر ہوتے ہیں، لیکن کیفیت کے اعتبار سے کسی کو اللہ کی معرفت اور اس پر ایقین بلند درج کا حاصل ہوتا ہے اور محسی کو کم ، محسی کا اللہ پر توکل اور تھروسہ ٹھوس ہوتا ہے کی کا خام، کی کو اس سے محبت انتاء درجے کی ہوتی ہے اور دہ اس کی رضا مندی کا طلب گار دیواگی کی حد تک ہوتا ہے اور کسی کو معمول کے

تعلق ہے تو ہم اپنی تمام کوشش کے باوجود کمانھا اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر جم اس کے احکام جو قرآن اور سنت رسول میں موجود ہیں ، پر عمل کرتے ہوتے اس کی عبادت کریں تو جمیں امید رکھنی جاہے کہ وہ انہیں شرف قبولیت و پذیرانی عظم گا اور اس سلط میں ہاری کو تاہیوں کو نظر انداز کردے گا اور یول جمیں ونیا و آخرت بل اپی بے بایال عنایات سے محروم نمیں کرے گا۔

...

## گنابوںکی سزا

(٣٤) وَاللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَفَصَّلُ عَلَىٰ عِبَادِهِ عَادِلُ قَدْ يُعْطِى مِنَ الثَّوَابِ اَصْعَافَ مَا يَسْتُوجِبُهُ الْعَبْدُ تَفَصَّلاً مِنْهُ وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلَى الثَّوَابِ اَصْعَافَ مَا يَسْتُوجِبُهُ الْعَبْدُ تَفَصَّلاً مِنْهُ وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلَى الذَّنْبِ عَدْلاً مِنْهُ وَقَدْ يَعْفُو فَصْلاً مِنْهُ .

(۳۳) الله تعالی اپنے بندول کے حق میں عادل ہونے کے علاوہ الن پر فضل و عنایت کر نے والا بھی ہے۔ وہ مجھی ہندے کو اس کے استحقاق سے کئی گنا زیادہ تواب عطا کرتا ہے اور مجھی عدل کے تقاضوں کے تحت اسے اس کے گناہ کی سزا دینائے اور مجھی اس کے جرم کو فضل و کرم کی منا پر معاف بھی کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے مدول کے معاطے میں بعض او قات عدل ہے کام لیتا ہے اور انہیں ان کے کیے کی بوری سزا دیتا ہے جبکہ زیادہ تر وہ اپنے فضل و کرم سے کام لیتے ہوئے ان ہے نر می اور بھلائی کا ہر ٹاؤ کر تا ہے۔ تا ہم عدل سے ہم تر کا لیعنی کی بھی درجے کے ظلم اور نا انصافی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے ان کے استحقاق سے بڑھ کر بدلہ عطاکر تا ہے ۔ حتیٰ کہ وہ نیکیوں کو سامت سو گنا تک بڑھا دیتا ہے جب کہ وہ گناہ کا بدلہ اتنا تی ویتا ہے جتنا بڑا یا چھوٹا گناہ ہوتا ہے ۔ گناہ پر سزا وینا اس کے عدل کی وجہ نے ہوتا ہے تاہم وہ اپنے گناہ گار مدول پر بھی اپنے فضل و کرم اور رحمت وجہ نے ہوتا ہے تاہم وہ اپنے گناہ گار مدول پر بھی اپنے فضل و کرم اور رحمت

مطان یا اس سے بھی کم ، کوئی اس سے خوف سے لرزہ بر اندام رہتا ہے اور کوئی لا پرواہ ، کسی کی امید بہت طاقت ور ہوتی ہے اور کسی کی کمزور۔ لہذا کیفیت کے اغتبار سے لوگ ان امور بیس متفاوت ورجات پر فائز ہوتے ہیں تا ہم کمیت کے اغتبار سے ان اموز بیس سے کوئی بھی چیز تقتیم اور تجزی یا کی اور بیشی قبول نہیں کرتی۔ کویا یا تو وہ چیز کسی بیں موجود ہوگی یا سرے سے نہیں ہوگا، لہذا یا تو ایمان ہوگا یا شیس ہوگا ، لیا اس سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگا ۔ یا اس سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگا ۔ یا تو اس کا خوف ول بیس ہوگا ۔ یا تاس سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگا ۔ یا تو اس کا خوف ول بیس ہوگا ۔ یا تو اس سے خامت ہواکہ گیت کے اغتبار سے لوگ ان امور بیس متفاوت نہیں ہوتے جبکہ کیفیت کے اغتبار سے زمین و آسان کا فرق ہو سکتا ہے۔

شفاعت انبياع كرام

(٣٥) وَشَفَاعَةُ الْمَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَقُ وَشَفَاعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لِلْمُؤمِنِيْنَ الْمُدْنِبِيْنَ وَلِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْجِيِنَ الْمُسْتَوْجِينَ الْعَقَابِ حَقُ ثَابِت .

(٣٥) انبياء عليهم السلام كى شفاعت حق ب نبى كريم علي كى الشف كى شفاعت كناه كار تكاب كر كم علي كل سزاكا شفاعت كناه كار تكاب كر كے سزاكا مستحق بن جانے والول كے ليے حق ب اور ثامت شدہ ہے۔

انبیاء علیم السلام کیا اپنی امت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالی سے شاعت کر کے ان کی مزائیں معاف کرانا قران و سنے سے شامت شدہ ہے۔ نیز نی اشرالزمال حضرت محمد علیہ قیامت کے دن تمام انسانوں کی طرف سے رحم و کرم کی درخواست کریں گے اور آپ کی شفاعت سے لوگوں کو قیامت کی شخیوں سے نجات طے گی اور حساب کتاب کامر علہ شروع ہو گا۔ اس طرح نبی کر کم علیہ اپنی امت کے مشاعت کی وجہ سے امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کی وجہ سے امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے اور انہیں آپ کی شفاعت کی وجہ سے جشم سے نکال کے جنت میں واض کیا جائے گار حتی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے ہوں گئاہ جس کی اور انہیں آپ کی شاعت کی امت سے ہوں گئاہ خواہ ان کا تعلق کسی بھی نبی کی امت سے ہوں آگر ان میں سے کسی کے دل میں رائی کے برایر بھی ایمان ہو گاتو رحمتہ للعالمیین کی شفاعت پر رب نعالمین سے جشم سے نکال جنت میں واضل کر دے گا۔ یہ رب شفاعت پر رب نعالمین سے وعدہ سے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف بھی شمیں انعالمین کی وحدہ سے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف بھی شمیں انعالمین کی وحدہ سے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف بھی شمیں انعالمین کی وحدہ سے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف بھی شمیں انعالمین کی وحدہ سے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف بھی شمیں دیا

کے دروازے بعد نہیں کرتا اور ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت بے
کراں ہے جس کا جُوت اس کے اسام حسی ہیں۔ اس کے صفاتی ناموں ہیں سے
زیادہ تر اسائے حتی ایسے ہیں جن ہیں اس کی رحمت و صربانی اور مخلوق کے حق ہیں
خیر و بہر کی کے بے شار پہلو سموئے ہوئے ہیں جب کہ اس کی نارا نسکی اور قر و جبر
کے حوالے سے اسائے حسی آئے ہیں شمک کے برابر ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا
جاسکتا ہے کے وہ کس قدر حضے والا اور صربان ہے۔

### قیامت کا تن اور حساب و کتاب

(٣٦) وَوَزْنُ الْمَعْمَالِ بِالْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقَ وَحَوْضُ النَّبِيُ الْمَعْيَةِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ حَق وَالْقِصَاص فِيْمَا بَيْنَ الْخُصُومِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَق وَالْقِصَاص فِيْمَا بَيْنَ الْخُصُومِ بِالْحَسْنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَق وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ الْحَسْنَاتُ فَطُرِحَ بِالْحَسْنَاتُ عَلَيْهِمُ حَق جَائِز .

(٣٦) تیامت کے دن ترازہ کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوٹر حق ہے۔ قیامت کے دن

تنازعات کا فیصلہ کرتے وقت نیکیوں کے ذریعہ بدلہ دلایا جانا حق ہے اور

اگر ان کے کھاتے میں نیکیاں نہ ہوگی تو ان پر ان کے دعویداروں کے

گناہوں کا لاداجاناحق اور درست ہے۔

قیامت کے دن اندال کو ترازہ میں تول کر وزن کیا جائے گا تا ہم اس کی کیفیت کیسی ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کما جا سکتا۔ البتہ وزن اندال کی تائید موجو دہ دور کی جدید ترین ایجادات سے خوفی ہو جاتی ہے، جیسا کے ہم آئ کل بہت سی غیر مادی چیزوں کی بیائش کے قابل ہو گئے ہیں۔ معلا ورجہ حرارت کو ما پنا ہوائی قوت اور رفتار کی بیائش اور حجل کی مختلف اکا کیول جیسے ودلث، واث، اسمیکیر، اوجم و غیرہ کی غیاش اور عمل و غیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ

آج کل کی ایجادات ہے یہ بھی ہمارے مشاہدے ہیں آگیا ہے کہ ہماری
ہر حرکت اور عمل اور ہماری ہر طرح کی آواز اپنے جملہ اتار چڑھاؤ اور تا اُرات کے
ساتھ ریکارڈ ہوتی ہے اور پھر جب اسے چاہیں دوبارہ وکھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم ان
مقاصد کے لیے مادی چیزوں پر بھر وسہ کرتے ہیں چبکہ ان کے مقابلہ میں اللہ تعال
کا نظام ہر طرح کی خامیوں ہے بالکل پاک ہے اور ڈرہ برابر اچھا یا برا عمل اس کے
بال دیکارڈ ہونے سے جیس کی سکااور قیامت کے ون ہمارے تمام اعمال ہمارے
ساسنے آموجود ہوں گے ۔

قیامت کے ون نیکیوں اور برا کیوں کا حماب و کتاب ہوگا اور جس کسی نے اس و نیاوی زندگی میں وو مرول پر زیاد تیال کی جول گی اس کی نیکیاں ان زیاد تیال کا اور اگر پھی اس کے ذمے کچھ حق تلفیاں اور ادار پکانے میں خرج ہوں گی اور اگر پھر بھی اس کے ذمے کچھ حق تلفیاں اور ناانسافیاں باتی بڑ جائیں کی تو لوگوں کے گناہ اس پر لاد وسیے جائیں گے اور اس طرح اے جنم میں بھینک دیا جائے گا۔

الله تعالی جمیں قیامت کے دن اس طرح کی صورت حال سے دوچار ہونے سے محفوظ ہونے کے لیے اس دنیا میں تلکم اور زیادتی کے ارتکاب سے چائے۔ رُمِین

## ہدایت اور گمراہے منجانب اللہ ہیں

(٣٨) وَاللّهُ تَعَالَىٰ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فَصَالاً مِنْهُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ عَدْلاً مِنْهُ وَاِصْلاَ لَهُ خِذْلائنهُ وتَفْسِيْرُ الْخِذْلاَنِ آنْ لَا يُوفَقَ الْعَبْدِ إلىٰ مَا يَرْضَاهُ عَنْهُ وَهُو عَدْل مَنْهُ . وكَذَا عُقُوبَهُ الْمَحْذُول عَلَى الْمُعْصِينَةِ .

(٣٨) الله تعالى جے چاہتا ہے اپنے فضل وكرم سے ہدايت عشتا ہے اور چے چاہتا ہے عدل كى بدياد پر گراہ كر ديتا ہے ۔ اور الله تعالى كاكسى كو گراہ كرنے سے مراد اسے سرگردان چھوڑ دينا ہے۔ سرگردان چھوڑ دينا كى مورت يہ ہے كہ الله تعالى اپنے بندے كو ايسے كام كرنے كى توفيق كى صورت يہ ہے كہ الله تعالى اپنے بندے كو ايسے كام كرنے كى توفيق عطا نہيں كرتا جن مے ذريع ہے وہ اس سے راضى ہوتا ہو، اور ايسا كرتا اس كى طرف سے عدل كے نقا ضول كے عين مطابق ہے ۔ نيز گناہ كرتا اس كى طرف سے عدل كے نقا ضول كے عين مطابق ہے ۔ نيز گناہ كے ارتكاب ير ايسے سرگردان شخص كو سزا دينا ہمى عين انصاف ہے۔

کی کو ہدایت دینا یا گمراہ کرنا، دونوں اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں۔ خدا کے عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ دہ نہ تو کسی کو ہدایت کی تو فیش عطا کرے ادر نہ بی عمرات کی طرف اے لے جائے بلتہ اس نے جب انسانوں کو فطرت کے مطابق پیدا کر کے انہیں عقل و شعور کے ذیور سے آراستہ کر دیا ، نیز اجھے اور برے کی پیدا کر کے انہیں عقل و شعور کے ذیور سے آراستہ کر دیا ، نیز اجھے اور برے کی

### جنت اور جربتم

(٣٧) وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ الْيَوْمَ لَا تَفْنِيَأْنِ آبَدًا وَلاَ تَمُوْتُ الْحُورُ الْعَيْنُ آبَدًا وَلاَ تَمُونَتُ اللهِ ثَعَالَىٰ وَتُوَابُهُ سَرْمَدًا . الْحُورُ الْعَيْنُ آبَدًا وَلاَ يَغْنِي عِقَابُ اللهِ ثَعَالَىٰ وَتُوَابُهُ سَرْمَدًا .

(٣٤) جنت اور (جہنم کی ) آگ (اللہ تعالی) کی دو الیبی مخلوق چزیں ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور بھی قنا شیں ہوں گی۔ موٹی آنکھول والی حوریں بھی شیں مریں گی۔ اللہ تعالی کی سزا اور اس کا ثواب (جو وو اپنے بعدول کو دے گا) بھی فنا شیس ہول گے۔

جنت اور جنت کی نعمتوں کو اور دوزخ اور دوزخ کے عذاب کو مجھی بھی فنا نہیں بلتد وہ ہیرشہ ہمیشہ کے لیے میں اور لید تک رمیں گے۔

### شيطان اور سلب ايمان

(٣٩) وَلاَ يَجُوزُ أَنْ نَقُولُ إِنَّ شَيْطَأْنَ يَسْلُبُ الْآيْمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَهْرًا وَجَبْرًا وَلٰكِن نَقُولُ الْعَبْدُ يَدَعُ الْآيْمَانَ فَحِينَتِدٍ يَسْلُبُهُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

(۳۹) سیر کمنا درست نمیں کہ شیطان مدول اور مومن کا ایمان زبروسی چھن لیتاہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ سیرے کہ بندہ ایمان کو ترک کر دیتا ہے، تب شیطان اے اس سے چھین لیتا ہے۔

خدا کے باقی اور نا فر آنوں کا وہ گردہ جس کی قیادت البیس کے باتھوں میں ہے ؛ اس گروہ کے ہر رکن کو شیطان کما جاتا ہے خواہ وہ جنات میں ہے ہو یا انسانوں میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان میں ایک شیطان چھیا ہوا ہوتا ہے جو اس کے نقص المرہ کو اکساتا رہتا ہے کہ اسے گناہ اور جرم پر مجور کرے تاہم شیطان کے بارے میں بید عقیدہ رکھناکہ کسی کے ایمان کو سلب کر لینا اور اپنی قدرت اور کے بارے میں سے عقیدہ رکھناکہ کسی کے ایمان کو سلب کر لینا اور اپنی قدرت اور طاقت ہے کسی کو گناہ میں ملوث کر دیتا اس کے اختیاد میں ہے، درست نہیں۔ کیونکہ دو خداؤں کا تصور کہ ایک نیکی کا خدا ہے اور دوسر ابدی کا، اسلامی عقائد کے سراسر منائی ہے۔ اسلام کا عقیدہ ہی ہے کہ ہر قبر و شرکا خالق اللہ تعالیٰ ہے ۔ لندا شیطان کا کام اکسانا اور تر غیب ویتا ہے، اور جب کوئی شخص اس کے اکسانے میں آگر شیطان کو خود خود تزد ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غیمت جان کر اے ایمان سے ایمان سے ایمان کو خود خود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غیمت جان کر اے ایمان سے ایمان سے ایمان کو خود خود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غیمت جان کر اے ایمان سے ایمان سے ایمان کو خود خود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غیمت جان کر اے ایمان سے ایمان سے ایمان سے ایمان کو خود خود تود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غیمت جان کر اے ایمان سے ایمان سے ایمان سے ایمان کو خود خود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غیمت جان کر اے ایمان سے ایمان س

تميز بھی دے دی تو اب بے خور انسانوں کا کام ہونا جائے وہ خور کو برائی سے چاکر فیکی کے کاموں پر لگائے رکھیں، بید عین عدل کے مطابق ہے۔ تا ہم اللہ تعالیٰ بعض بعدوں میں ان کے طبعی میلانات کی وجہ سے ان پر فبنل و عنائت کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے اپنے بندول پر خصوصی عنایت ہوئی ہے جس کا دوسرے بندے عدل کی بنیاد پر اپنے لیے تقاضا نمیں کر عنایت ہوئی ہے جس کا دوسرے بندے عدل کی بنیاد پر اپنے لیے تقاضا نمیں کر عنایت ہوئی۔

ووسری طرف جو بعدے اللہ تعالیٰ کے قطل و عنایت سے محروم رہنے کی وجہ سے ہدایت کی توفیق نہ ملنے پر گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کی بیہ گمراہ اللہ کی طرف سے عدل سے روگروائی اور ظلم کا بتیجہ نہیں بلحہ عین عدل ہے ۔ اس لیے کہ ان کے اپنے طبق میلانات بی نے انہیں گمرائی کے راستے پر گامزن کیا ہے ۔ کونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمرائی پر مائل و مجبور نہیں کر تا بلحہ سے ہر بعدے ہیں موجود نفس امارہ کے کر توت ہیں جو اسے گناہ کی طرف مائل کر تا رہتاہے تاہم الیا بھی منیں کہ اللہ تعالیٰ نامی مرحق کو صرف نفس امارہ کے ذریعے امتااہ آزمائش سے دوچار کر دیا ہے بلحہ اس کی سرکشی کو تفس لوامہ کے ذریعے متوازن بھی بنا دیا ہے ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل کے تمام تقاشے پورے ہوجائے ہیں۔ اب راس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل کے تمام تقاشے پورے ہوجائے ہیں۔ اب یہ بعدے پر مخصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کر تا ہے۔

### منکر نگیر اور عذاب قبر

(٤٠) وَسُؤَالَ مُنْكُو وَ نَكِيْرِ حَقَّ كَاثِنُ فِي الْقَبْرِ وَإِعَادَةُ الرَّرْحِ الْيَالِ فِي الْقَبْرِ وَإِعَادَةُ الرَّرْحِ اللَّيْ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقَّ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ حَقَّ كَاثِنَ لِلْكُفَّارِ كُلِّهُمْ وَلِبَعْضِ عُصَافَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقَّ جَائِز ُ .

(۳۰) منگر اور کئیر کا قبر میں (مردے سے) سوال کرنا حق ہے اور ایسا ہوتاہے ۔ قبر کا مردے کو ہوتاہے ۔ قبر کا مردے کو دیا اور قبر کا عذاب تمام کفار اور بعض نافرمان مئومنین کے لیے حق ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے۔

مرنے کے بعد سے لیکر قیامت کے دن دوبارہ ذیرہ ہونے تک کا عرصہ عالم برزخ کمانا تا ہے ، جو گویا اس دنیادی ذیرگی اور آخرت کی ذیرگی کے درمیان ایک عارضی دور ہے۔اس عارضی دور بیں انسان کی روح اس کے جم سے الگ رہتی ہے ۔ اس دوران اللہ کے مقرب اور نیک بعدوں کی روحیں مقام علیمین بیں رہتی ہے ۔ اس دوران اللہ کے مقرب اور نیک بعدوں کی روحیں مقام علیمین بی وجی بیں۔ جبکہ کفار و مشرکین اور برے لوگوں کی روحیں مقام تجین بیں قید رہتی رہتی ہیں۔ اس جدائی کے بادجود روح کا اپنے جم سے ایک طرح کا تعلق اور ناتا بر قرار رہتا ہے ، خواہ جم صحیح سالم حالت میں قبر میں موجود جو ، اسے جانور چیر پھاڑ کر کھا گئے ہوں یا اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ مادو کو فنا نہیں ہے۔ اس کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے ، وہ مختف اجزاء میں مادو کو فنا نہیں ہے۔ اس کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے ، وہ مختف اجزاء میں بھر سکتا ہے دو سری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بادجود مادہ ختم نہیں ہونا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بادجود مادہ ختم نہیں ہونا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بادجود مادہ ختم نہیں ہونا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بادجود مادہ ختم نہیں ہونا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بادجود مادہ ختم نہیں ہونا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بادجود مادہ ختم نہیں ہونا۔ دوسری طرف عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بادجود مادہ ختم نہیں ہونا۔ دوسری طرف عالم میں

زیادہ سے زیادہ دور لے جانے کی کوشش شروع کر دیتا اور اسے ہر وقت ورغلاتا رہتا ہے تاکہ اس کا نفس لوامد (حنمیر) اسے ایمان و ہدایت کی طرف ماکل ند کرے۔

(٣١) الله تعالى كى وه تمام صفات جن كا ذكر علماء نے قارى زبان ميس کیا ہے ان صفات کا اپنی گفتگو میں استعال کرنا جائز ہے ، ماسوائے فارسی میں ہاتھ کے لیے مستمل لفظ کے رابدا "خدائے عزوجل کے رویے مبارک کی قتم" جیسے الفاظ استعال کرنا جائز ہے۔ لیکن اس طرح کے الفاظ بغیر کسی تشبیہ اور کیفیت کے استعال کرنے جا سیس

الله تعالیٰ کے بعض ذاتی اور فعلی صفات الیم میں جن کی حقیقت کے ارے بیں کچھ کمنا مشکل ہے۔ اس لیے ہم ان کے ای مفہوم پر ایمان رکھتے ہیں جو ان سفات کے لیے عربی میں مستعمل الفاظ سے فوری طور پر وین میں آتا ہے۔ مثلاً 📆 ابند تعالی کے لیے ہاتھ وچرہ اور نفس وغیر ہ جیسے اخا ظ کا ستعمال ۔ تاہم جیسا کے پہلے میان ہو چکا ہے،ہم ان الفاظ سے ہو بہو وی چڑیں مراد شیس لے سکتے جو انسانوں کے لیے مخصوص میں ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ: وجہ: یعنی چرہ کا استعال ان معنول میں ہر گر شیں ہے کہ العیاذ یا ملہ انسانول کے چرہ کی طرح اللہ 📆

مرزح میں منکر اور تکیر کا مروے سے موالات کرنا، روح کا مروے میں او ٹایا جاتا اور مروے کا عذاب سے دوچار ہونا قرآن و احادیث صحید سے ثامت ہے۔

قرآن مجید میں عالم برزخ سے عذاب کے سلسلے میں وہ آیتیں واضح طور پر اس کی شید میں:

(1) سورة في فر (مومن) ميس موسى كا فرعون اور آل فرعون سے مقاسط كا ذكر سرتے ہوئے اللہ تعالی قر ماتے ہیں: ایس اللہ تعالی نے اے ( موی یک کو) ان کے كر وفريب كے شر سے بچاليا اور آل فرعون كو برے عذاب نے گھير ليا۔ وہ سي شام آگ ير چيش كيے جاتے ہيں اور جب قيامت كا دن جو كا (تو كما جائے گا) آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں واقل کر دو۔ (۳۱، ۴۵، ۳۵)اس آیت کریمه ك مطابق قيامت ك ون سے يسلے آل فرعون سيح وشام جنم كى آگ ك ياس ا كر اشيس مال جاتا ہے كه يد ب تحمارا اصلى تحكانا اور يد چيز أيك برے مذاب ف صورت میں ہر وقت اسیں شدید اذیت ہے دوجار رکھے گ اور کسی بل اسیس جین نصیب نمیں ہو گا۔ یہ ہے عالم برزخ کاعذاب جے احادیث میں جنم کی کھڑ کی کھول دیے سے تعیر کیا گیا ہے۔

(٢) ووسرى آيت سورة توح كى ہے جس ميں قوم توح كے بارے ميں ارشاد بارى تعالی ہے : ان کے محتامول کے سبب انسیس ڈیو دیا میا، پھر انسیس آگ میں جھو تک ویا گیا ہے: (۱۹۵ء ۱۷) اس آیت کریمہ میں انسین فیو نے اور آگ میں جھونک وسینے کے دونوں صیغ ماضی کے میں، لینی غرقاب کرنے کے ساتھ بی اشیں آگ میں

اگر عالم برزخ میں مرووں کو عذاب نہ ہوتا تو غرق کرنے کا صیغہ ماضی کا اور آگ میں والنے کا صیف لازماً مضارع لینی مستقبل کا لایا جاتا۔ ان دو آیات کے علاوہ متعد و صحح احادیث میں عالم بر زخ کے احوال کا ذکر موجود ہے۔

### قرب اور بعلا ضااونلی

(٢٤) وَلَيْسَ قُرْبُ اللّهِ تَعَالَىٰ وَلَا بُعْدُهُ مِنْ طَرِيْقِ طُولِ الْمَسَافَةِ وَقَصْرِهَا وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى الْكَرَاْمَةِ وَالْهَوَاْنِ. وَالْمُطِيْعُ قَرِيْبٌ مِنْهُ بِلَا كَيْفٍ وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ وَالْإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى الْمُنَاجِي وَكَذَلِكَ جِوَاْرُهُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَقُوْفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلاَ كَيْفِيَّةٍ.

(۳۲) الله تعالی کی قرمت اور بعد سے فاصلوں کی دوری یا نزد کی مراد اسین ہے بلید اس سے مراد اعزاز واکرام اور ذلت و خواری ہے۔ لہذا اطاعت گزار الله تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے گر اس قرمت کی کیفیت معلوم نہیں ۔ اور گناہ گار الله تعالیٰ سے دور ہوتا ہے گر اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ قر مت یا دوری یا پیش قد می کرنے چیے امور کا اعتبار الله تعالیٰ کے حضور مناجات کرنے والے مدے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت میں اس کا الله تعالیٰ کے جوار میں ہوتا یا اس کے حضور کی ایک کیفیت کو نہیں اس کا الله تعالیٰ کے جوار میں ہوتا یا اس کے حضور کی ایک کی خور میں اس کا الله تعالیٰ کے جوار میں ہوتا یا اس کے حضور کی ایک کی خور میں اس کا الله تعالیٰ کے جوار میں ہوتا یا اس کے حضور کینے۔

الله تعالى كى نسبت كى منا ير فاصلول اور جنتول يا ممتول كا معالمه بطاهر أبحس كا باعث نظر آتا ہے۔ كيونكه فاصلول اور جمات كا تعلق اجسام ہے ہوتا ہے جو محدود

کا چرہ ہے، کیونکہ اللہ تغییہ سے پاک اور ماوراء ہے۔ تاہم اللہ کا چرہ نے ضرور، جس کی حقیقت ہے ہم آگاہ نہیں ہیں۔

عربی الفاظ کا ترجمہ البت نمایت ہی افتہ نعائی کی صفات کے لیے مستقل عربی الفاظ کا ترجمہ البت نمایت ہی افتیاط کا متقاضی ہے ۔ یونکہ بھن اوقات آیک زبان میں ستعمل لفظ کا مفہوم و معنی اس چیز کے لیے کسی دوسری زبان میں ستعمل لفظ کا مفہوم و معنی ہے متفار ہو سکتا ہے ۔ اس لیے کہ ہر تبان میں ستعمل لفظ کے مغہوم و معنی ہے متفار ہو سکتا ہے ۔ اس لیے کہ ہر تبان میں ستعمل بھن الفاظ کو جدا بھن الفاظ کے بیجھے بورا آیک تاریخی ایس منظر ہوتا ہے جس ہے ان الفاظ کو جدا شیس کیا جا سکتا ۔ مثلاً کلمہ " خبر باد" کہنا کسی کو الوداع کمنا اور کسی چیز کو ترک کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے ، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اسے بری عاد توں کو ترک کرنے کرنے کے سلیلے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "اس نے چوری کی عادت کو خبر باد کمنا " وغیرہ ۔ حالانکہ " خبر باد" کا لفظی معنی ہے "خبریت ہے دووی کی عادت کے شیریت ہو"۔ گویا یہ آیک وعائیہ کلمہ ہے اور ظاہر ہے کہ چوری کی عادت کے "خبریت ہو"۔ گویا یہ آیک وعائیہ کلمہ ہے اور ظاہر ہے کہ چوری کی عادت کے تنظیم سے دوائرنا کہ "تم خبریت ہے دووی کی عادت کے تعمیر یہ دوائرنا کہ "تم خبریت ہے دوری گاہر ہے کہ چوری کی عادت کے تید وعائر کا کہ تا ہے ہے دوری گاہر ہے کہ چوری کی عادت کے تید و دائرنا کہ "تم خبریت ہو"۔ گویا یہ آیک وعائیہ کلمہ ہے اور شاہر ہے کہ چوری کی عادت کے تید وعائرنا کہ "تم خبریت ہو"۔ ویوری کی عادت کے تعمیل کیا ہے دوری گاہر ہے کہ چوری کی عادت کے تعمیر یہ کہ دوری کی عادت کے تعمیر یہ دوری کی عادت کے تعمیر یہ دیائرنا کہ "تم خبریت ہو"۔ ویوری کی عادت کے تعمیر یہ تا کہ تا کہ دوری کی عادت کے تعمیر یہ دیائرنا کہ "تم خبریت ہو"۔ ویوری کی عادت کے تعمیر یہ دیائرنا کہ "تم خبریت ہو تم کرنا کہ دیائر کیائر کے دوری کی عادت کے تعمیر کے دوری کی عادت کے تعمیر کیائر کے دیائر کو تو کرنا کہ دیائر کے دیائر کیائر کی دیائر کیائر کیائر کیائر کیائر کی دیائر کیائر کی دیائر کیائر کیائر کیائر کیائر کیائر کی دیائر کیائر کی دیائر کیائر کی دیائر کیائر کیائر کیائر کیائر کی دیائر کیائر کیائر

ای ما پر فاری نبان میں ہاتھ کے لیے وست کا جو لفظ مستعمل ہے اے اس کے مقابل عرفی لفظ مید کے لیے اس وقت استعمال کرنا جب اس سے بیر اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ مراد ہو، درست نہیں ہو گا۔ البتہ دوسری صفات کے لیے مستعمل فاری الفاظ استعمال کے جا سکتے ہیں۔ اس طرح فاری کے علاوہ غیر زبانوں کو اس کے مقابل عرفی الفاظ کی جگہ استعمال کرنے سے پہلے ضروری چھان بین کر لینی حقابل عرفی الفاظ کی جگہ استعمال کرنے سے پہلے ضروری چھان بین کر لینی حات۔

ے تعبیر کرتے ہیں جبکہ گناہول کے تجابات اللہ کے ٹور کو گناہ گارول سے مستور کر دیتے ہیں اور اس کی رحمت کے فیضان کو پھوار کی حد تک کم کر ویتے ہیں اور اسے ہم اس سے دوری سے تعبیر کرتے ہیں۔

والله اعلم بالصواب

-U3 -1

خواہ وہ کتنے ہی برے، لیے اور چوڑے اجہام ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جار ختم ہو جاتے ہیں اور وہی ان کی آخری حد ہوتی ہے اور اس طرح شش وہ جاتے ہیں۔ اللہ فعالی چونکہ جم اور جسم کی جہات ہے ان کے صدود متعین ہو جاتے ہیں۔ اللہ فعالی چونکہ جم اور جسم کی فامیوں سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ لامحدود بھی ہیں اللذا اس کی نبعت سے قرآن مجید اور احادیث میں اس سے قریب ہونے یا وور ہونے یا اس کے آسان دنیا پر نزول اجلال فرائے جسے بیانات الجھاؤ کا باعث بنے ہیں ۔ لیکن آگر چند ضروری باتیں وہیں نشین کرلی جائیں تو اس الجھن کا دور ہونا کچھ مشکل شیں اللہ تعالیٰ ذہین و آسان کا نور ہے۔ نور اور روشنی اور طاقت کے مجموعے کو کہتے ہیں ۔ گویا اللہ تعالیٰ کی روشنی اور طاقت نے ہم شے کا اصاطہ کیا ہوا ہے اور اس

ا۔ اللہ تعالیٰ ذین و اسمان کا نور ہے۔ نور اور روسی اور طاقت کے جموعے کو ہتے ہیں۔ میں ۔ گویا اللہ تعالیٰ کی روشی اور طاقت نے ہر شے کا اصاطہ کیا ہوا ہے اور اس لا محدود کا نات کا کوئی گوشہ اییا نہیں ہے جمال اللہ کا نور موجود نہ ہو ۔ لیعنی اللہ کا نور موجود نہ ہو ۔ لیعنی اللہ کا نور ہر جگہ ، ہر طرف ، ہر سمت جلوہ رہے البتہ کہیں مستور و نمال ہے اور کہیں طام و عمال ہے۔

الله کی رحمت اور فضل و عنایت کی مثال اس ایر بارال کی طرح ہے جو کہیں کھل کر برستی ہے اور موسلا وصار بارش سے ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے اور کہیں یو نداباندی ہوتی ہے اور محض چوار سے ہوا کی گرو بڑھ جاتی ہے اور اس میں ختکی پیدا ہو جاتی ہے۔

س۔ اللہ کی قرمت اور دوری کے حوالے سے فاصلوں اور جمات کا تعلق فود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نیس ہے بلعہ اس کا تعلق بدول کے حوالے سے ہے ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور تو ہر طرف موجود ہے اور اس کی دحمت ہر سو پھیلی یونی ہے جہم مقرب بدوں پر اس کا تور ان کے حسب مراتب جلوہ ریز ہوتا رہتا ہے اور اس کی رحمت کا فیشان موسلادھار بارش کی صورت افتیار کر جاتا ہے جسے ہم اس کی قرمت

# loobaa-Kesearch-Librat

## قر آں مجید کی آیات فضیلت میں برابر ہیں

(٤٣) وَالْقُرْآنُ مَنَزُّلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَصَاْحِفِ مَكْتُوب وَآيَات الْقُرْآنِ فِى مَعْنَى الْكَلَامِ كُلُهَا مُسْتُويَة فِي الْفَضِيْلَة وَالْعَظَمَة . إِلَّا أَنَّ لِبَعْضِهَا فَضِيْلَة الذِّكْرِ مُسْتُويَة فِي الْفَضِيْلَة وَالْعَظَمَة . إِلَّا أَنَّ لِبَعْضِهَا فَضِيْلَة الذِّكْرِ وَفَضِيْلَة المَدْكُورُ فِيْهَا جَلَالُ وَفَضِيْلَة الْمَدْكُورُ فِيْهَا جَلَالُ اللهِ تَعَالَىٰ وَعَظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَت فِيْهَا فَضِيْلَة الذِّكْرِ فَحَسْبُ مِثْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَعَظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَت فِيْهَا فَضِيْلَة الذَّكْرِ فَحَسْبُ مِثْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَعَظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَت فِيْهَا فَضِيْلَة الذَّكْرِ فَحَسْبُ مِثْل اللهِ تَعَالَىٰ وَعَظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَت فِيها فَضِيْلَة الذَّكْرِ فَحَسْبُ مِثْل اللهِ تَعَالَىٰ وَعَظَمَتُ الْمُدَّكُورِ فِيها فَضِيْلَة الذَّكْرِ فَحَسْبُ مِثْل اللهَ قَصْلُ وَهُمُ الْكُفَّارُ وَلَيْسَ لِلْمَدُ كُورِ فِيها فَصِيْلَة فَصْلُ وَهُمُ الْكُفَّارُ . وكَذَالِك قِصَّة الْكُفَّارِ ولَيْسَ لِلْمَدُ كُورٍ فِيها فَصِيْلَة فِي الْعَظَمَةِ وَالْفَصْلُ لَا وَهُمُ الْكُفَّارُ . وكَذَالِك اللهَ مَا الْكُفَّارُ ولَكُونَاتُ كُلُهَا مُسْتُويَة فِي الْعَظَمَة والْفَصْلُ لَا لَا اللهُ ال

(۳۳) قرآن مجید سول الله صلی الله علیه وسلم پر نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا ہوا موجود ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات کلام الله ہونے کی بناء پر فضیلت و عظمت کے اعتبار ہے برامہ ہیں ۔ البته بعض آیات میں کلام اور ندکور کلام ہر دو عظمت و برتری والے ہوتے ہیں جیسے آیت الکری میں جو کچھ ندکور ہے وہ الله تعالی کی عظمت و جلال اور صفت مقدسہ ہیں للذا آیت الکری کے لیے خود کلام الله ہونے کی فضیلت کے ساتھ

ما تھ مندرجات و مضمون کام کی فضیلت بھی کیجا ہوگئ ہے۔ جبکہ بعض آ
یات کی فضیلت و عظمت کے لیے ان کاکلام اللہ ہوناہی کافی ہے۔ جیسے وہ
آیات جن میں کفار کا میان ہے۔ کیونکہ ان آیات میں جن کا ذکر ہورہا ہے
وہ کفار ہیں جنہیں کچھ بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
کے تمام نام اور اس کی تمام صفات فضیلت و عظمت میں برامر ہیں اور ان
میں کوئی فرق نہیں ہے۔

کسی بھی کلام یا تحریر کے مقام و مرتبہ کو متعین کرنے ہیں دو باتیں نہایت ہی اہم ہوتی ہیں : اول وہ کلام یا تحریر کس شخصیت کی ہے ۔اور دوم اس میں جو کچھ میان کیا گیا ہے اس کا موضوع کیا ہے ؟ صاحب کلام یا تحریر کی بستی جس قدر جلیل القدر ہوگی کلام یا تحریر کی جیشت ای قدر بلند ویر تر ہوگی ۔ اور اس کلام اور تحریر کے وہ حصے خصوصیت کے ساتھ اہمیت اور قدر و قیست کے حامل ہوگے جن میں کسی عظیم سوچ اور فکر کو اجاگر کیا گیا ہو، کوئی اچھوتا خیال چیش کیا ہو یا دہائی و ہدایت کے رہنما اصول فراہم کیے گئے ہوں۔

قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ہمتی کی عظمت و جلائت مرتبت کسی ولیل کی مختاج نہیں ہے۔ لندا قرآن مجید سارا کا سارا بلد پایہ اور جلیل الثان کلام ہے۔ تاہم قرآن مجید کے وہ جصے دوہری فضیلت کے عال ہیں جن ہیں لوگول کو رشدہ ہدایت کی موضوع تن بنایا گیا ہے، ان کے فکر و خیال کو مھیز کرنے کا مواد موجودہے ، یا رب زوالجلال کی عظمت کو بیان کیا۔

### اولا رسولﷺ

(£ £) وَقَاسِمُ وَطَاهِمُ وَإِبْرَاْهِيْمُ كَانْوُ بَنِيَّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَفَاطِمَهُ ورُقَيَّةُ وَزِيْنَبُ وأُمُّ كُلْثُوْمٍ كُنَّ جَمِيْعًا بَنَاتِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.

(۳۳) قاسم ، طاہر اور ابراہیم نبی کریم ؓ کے بیٹے اور فاطمہ ، رقیہ ، زینب اور ام کلثوم سب کی سب آپ ؓ کی میٹیاں تنہیں ۔

بعض افراد اور فرقول پر تعصب کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخی حقائق اور فھوس سچا نیول تک کا اٹکار کر دیتے ہیں۔ عقل کے یہ اندھے صدافت کی چکا چوند روشن سے چنے کے بیے صنالت و گراہی کی تاریکیوں میں چینے ہی میں عافیت سجھتے ہیں اور سدا انہی تاریکیوں میں بھنکے رہنے ہیں۔

نی کریم کو اللہ تعالی نے بینوں اور میٹیوں ہے نوازا تھا اور آپ کے تین سیخے اور چار میٹیاں تھیں ۔ سوائے اہرائیم کے باتی ساری اوادہ ام المئو منین خد بجت الکبری ہے ہوئی۔ نبی کریم نے آپ نے بیخ قاسم کی نسبت سے ابد القاسم کئیت اختیار فرمائی تھی ۔ آپ کے بیخ ظاہر کا دوسرا نام عبداللہ تھا ۔ آپ کے تیموں بینے کم عمری میں اللہ کو بیارے ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی چاروں بیٹیاں بوی عمر کو پہارے ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی چاروں بیٹیاں بوی عمر کو پہارے ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی چاروں بیٹیاں بوی عمر کو پہارے ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی جاروں بیٹیاں بوی عمر کو پہارے ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی جاروں بیٹیاں بوی عمر کو پہارے ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی جاروں بیٹیاں بوی عمر کو پہارے ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی جاروں بیٹیاں بوی عمر کو پہارے ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی جاروں بیٹیاں بوی عمر کو پہلے کی جاروں بیٹیاں بوی میں اور اللہ تعالیٰ نے اخیص اولاد سے نوازا۔

آپ کی دو علیال حضرت رقیہ "اور حضرت ام کلثوم" کیے بعد دیگر سے حضرت عفال سے نکاح میں آئیں اور انھیں دوالنورین کا لازوال شرف عظا

کر گئیں۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراً کی شادی آپ کے پیچا داد بھائی ملی بن ابنی طالب ہے ہوئی۔ نبی کریم ان دونوں سے بے انتنا محبت کر تے تھے۔ کیونکہ علی کی پرورش خود نبی کریم نے کی تھی اور آپ ان پر بہت اعتاد کر تے تھے۔ مسلم کی کی ورش خود نبی کریم نے کی تھی اور آپ ان پر بہت اعتاد کر تے تھے۔ رسول اکر م علی کی دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین ہے بہت بیار تھا جو صورت و سیرت میں ہوبہو اپنے ناتا پر گئے تھے۔

لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ لندا آگر عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال کی پوری عمارت ما قابل اعتبار قرار پائے گ۔ بھول شاعر :

> نشت اول چوں ند معمار کج تا شریای رود دیوار کج

لیمنی آگر معمار ٹمارے کی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو آسمان تک ویوار ٹیڑھی ہی اٹھتی چلی جائے گی۔

قرآن مجید میں جتنا زور عقیدہ کی درتی پر دیا گیا ہے شاید بی کسی اور بات پر دیا گیا ہو۔ قرآن کریم کا ایک تنائی حصہ تو محف عقیدہ توحید سے متعلق ہے۔ جیسا کہ ایک صدیث میں سورہ اخلاص کو قرآن کریم کے ایک تنائی کے برابر قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب بیر ہے کہ قرآن مجید کے ایک تنائی میں جو پچھ میان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ سورے اخلاص میں سمو دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں توحید کے علاوہ رسالت، افرت، قیامت، جنت اور جنم کے حوالے سے سینکڑوں گیات مبارکہ موجود ہیں۔ اس کے بر عکس اعمال سے متعلق آیات الاحکام کی تعداد ممثل پانچ سو کے لگ کھگ اس کے بر عکس اعمال سے متعلق آیات الاحکام کی تعداد ممثل پانچ سو کے لگ کھگ

ابذا یہ ہر مومن کا فرض کے کہ وہ اپنی اولین فرصت ہیں اپنے عقیدہ کو درست کرنے اور اس کے بارے ہیں ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے بارے ہیں ضروری معلومات حاصل شیں کرتا ان پر کرے اور جب تک کسی صاحب علم سے ورست معلومات حاصل شیں کرتا ان پر ایمان دکھے تا ہم اس سلیلے ہیں بے جاتا خیر اور لاپر واتی کے مر تکب ہوتے سے خود کو بچاہے۔

### عقائد اور ان کی پہچاں

(٥٤) وَإِذَا أَشَكِلَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءُ مِنْ دَقَايِقِ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِيْ لَهُ آنْ يَعْتَقِدْ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَاْبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ يَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ يَعْدَرُ اللهِ يَعْدَرُ اللهِ يَعْدَرُ اللهِ وَلاَ يُعْدَرُ اللهَ قَالِمُ وَلاَ يُعْدَرُ اللهَ فَي اللهِ قَالَ يَسْعُهُ تَاْخِيْرُ الطَّلَبِ وَلاَ يُعْدَرُ اللهَ اللهِ وَلاَ يُعْدَرُ اللهَ قَالِمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالل

(٣٥) اگر کسی انسان پر توحید کے علم کی باریکیوں میں ہے کسی بات کا سمجھنا دشوار ہو تو اے چاہیے کہ فوری طور پر وہ اس کی سمجھ اور درست تفصیلات خدا کے سپرد کرتے ہوئے اجمالی طور پر ایمان لے آئے تاو قشکیہ اے کوئی عالم مل جائے جس سے وہ درست معلومات و تفصیلات جان لے لیکن اس سلسلے میں کسی فتم کی تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں اور نہ کی تو قف کرنے گا، بلحہ اگر وہ تو قف کرنے گا تو کافر ہو جائے گا، بلحہ اگر وہ تو قف کرنے گا تو کافر ہو جائے گا۔

اب تک کی تفصیلات سے عقیدہ کی انجیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ کچ تو یہ ہے کہ اعمال کے سلسلے میں کو تابی کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور اس سے درگز ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ کے سلسلے میں سمی بھی متم کی کو تابی اور غفلت نا قابل معافی ہے۔ اس لیے کہ تمام اعمال کا دارومدار بی عقیدہ پر ہے اور عقیدہ اعمال کے ہماری رہنمائی کے لیے اور عقل کی مدو کے لیے وحی و الهام کا طریقہ منتخب افراد کے ذریعے ہماری رشدہ مدایت کا انتظام کیاہے۔

یہ واقعہ معراج بی ہے جس کی تصدیق پر حضرت او بحر کو الصدیق کا شرہ آفاق خطاب ما جو خود اللہ تعالی کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متایا گیا تھا۔

علامہ اقبال اس واقعہ کے بارے بیس کہتے ہیں:

سبق ملاہ یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بھریت کی زد میں ہے گردوں

نبی آخرائزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجوات معلا شق العدر، شق

القمر اور معراج وغیرہ دراصل النس وآفاق کی شخیر کی عملی چیش گوئیاں تھیں جنیں
جدید سائنس ایک ایک کر کے سے تابت کرتی جارتی ہے۔

### واقعه معراج

## (٤٦) وَخَبْرُ الْمِعْرَاجِ حَقٌّ وَمَنْ رَدَّهُ فَهُو مُبْتَدِع صَالٌّ.

(٢٦) معراج كي روايت ورست اور حق بـ اس كا مكر بد عتى اور كمراه جو گاـ

واقعہ معراج کے دو جھے ہیں: حصہ اول کا تعلق مکہ مکرمہ میں المسجد الاقصی تک کے سفر ہے جس کا ذکر المسجد الاقصی تک کے سفر ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں سورۂ الاسراء کی امتدائی آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ رات کے اس سفر کا اٹکار کفر ہے، کیونکہ اس کا ذکر خود اللہ تعالی نے اپنے کلام میں کیا ہے اور کلام اللہ کے کسی بھی جھے کی محکدیب اور اے جھٹانا کفر ہے۔

دوسرا حصہ بیت المقدی بین مسجداقسی ہے آبانوں تک اور دہاں ہے سدرة المنتی تک کے سفر کا ہے جس کا ذکر صحح اور صریح احادیث بیں پوری تفسیلات کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے انکار کی صورت بیں آگرچہ کی کو کافر نہیں تھسرایا جا سکتا تا ہم یہ ایمان کی گزوری کی دلیل ہو گی اور ایمان کی گزوری آدمی کو بدعات اور گراہی بیں بیٹلا کرنے کا باعث ہو تی ہے ابدا اس سے خود کو بچانا چاہئے۔ ضروری میں بیٹلا کرنے کا باعث ہو تی ہے ، بدا اس سے خود کو بچانا چاہئے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہاری عقل بین نہ آسکے وہ غلط اور جھوٹی ہو۔ کیونکہ عقل کا دائرہ کار نمایت محدود ہے۔ وہ محض مادی اشیاء اور طبعی امور کا اوراک کر سکتی ہے۔ دائرہ کار نمایت محدود ہے۔ وہ محض مادی اشیاء کا دراک اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ عقل اپنی معلومات کے لیے حواس خمہ پر ہم وسہ کرتی ہے اور اننی سے حاصل شدہ معلومات کا تجربہ کرکے نتانگ اخذ کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ حاصل شدہ معلومات کا تجربہ کرکے نتانگ اخذ کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عاصل شدہ معلومات کا تجربہ کرکے نتانگ اخذ کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عاصل شدہ معلومات کا تجربہ کرکے نتانگ اخذ کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عاصل شدہ معلومات کا تجربہ کرکے نتانگ اخذ کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عاصل شدہ معلومات کا تجربہ کرکے نتانگ اخذ کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عاصل شدہ عواس خمہ کا دائرہ کار نمایت ہی محدود ہے۔ یک اللہ تعال نے ہمارے حواس خمہ کے اللہ تعال نے

آلات کی تغییر و تشریح کی ہے اور بعض میں آگ نے وحی غیر متلو کی بنیاد پر اپنے صحابہ کرام کو مسی واقعہ یا حاوث سے آگا ہ فرمایا جو قیامت سے قرب کی نشانی ہو گی -ان تمام ير عمارا المان عوما جائي-

﴿ وما علينا الاالبلاغ ﴾

### علاهات قيامت

(٤٧) وَخُرُو جُ الدَّجَّالِ وَيَأْجُو جَ وَمَأْجُو جَ وَطَلُو عُ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَزُولُ عِيْسَلَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ السَّمَاءِ وُسَائِرُ عَلَامَاتِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَا وَرَدَتُ بِهِ الْآخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ حَقّ كَائِن أُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم.

(٢١) وجال كي آمد، يا جوج ماجوج كا خروج، سورج كا مغرب سے طلوع ہونا، عیسی علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا اور دیگر تمام علامات قیامت جن کا ذکر صحیح احادیث اور متند روایات میں آیا ہے سب کے سب سے اور حی بیں اور ہو کر رہیں گے۔

الله تعالى جس كو چاہتا بے سيدھے رائے پر چلنے كے ليے بدايت عطا فرماتا ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں یوچھا گیاکہ كب آئے گى، تو آپ كے لا علمى كا اظهار كيا تھا۔ تاہم علامات قيامت كے سلسلے میں کچھ عمومی اور کچھ مخصوص فتم کے واقعات و حادثات کے بارے میں آپ نے ا فی امت کو ضرور باخر کیا ہے ۔ ان واقعات و علامات کے سلملہ میں کتب صدیث میں سیح اطادیث موجود ہیں جن میں سے بعش کی حیثیت قرآن کر یم میں مذکور

طوفي ريسر ج لائبر ريي اسلامی اردو، انگلش کتب، تاریخی ،سفرنا ہے،لغات، اردوادب،آپ بینی،نفزونجزیه

toobaa-elibrary.blogspot.com